بسم الله الرحمن الرحيم

وانتم الاعلون ان كنتم مومنين (ال عران)

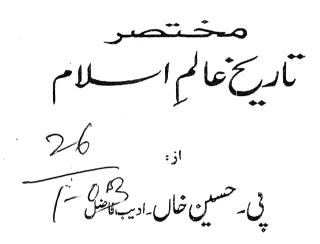

ايبوار ڈیافتہ صدر جمہوریہ ہند

بانى وناظم مدرسه فيحن القران وسينير كاول

ناشر

مکتنبه نور به مسلم بوره به کاولی به 524201 (آندهرایردیش)

| جمله حقوق محقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ود مد دو را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                     |
| الله عنقرناريخ عالم السلام و المعنقرنان في الماسلام و الماسلام و الماسلام و الماسلام و الماسلام و الماسلام و ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| موَلا : پي - حسين خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| راد : دو مترار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تعد                   |
| پِرُ کتابت یا شاریب کمپیوٹرس، محبوب بازار کامپلکس،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بپيو                  |
| چادر گھاٹ، حسیدر آباد۔ ۲۳ فون: 4574117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| إِذَنَّكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لمو                   |
| ت : ۸۰ روپی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ت</b> ے            |
| ــــــ ناشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| مکتبہ نور ۔ مسلم بورہ ۔ کاول ۔ 524201 صنلع نیلور (اے پی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| نے کے پتے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مل                    |
| نے کے خے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| . ظفر یک ڈیو یے کھیری میٹہ ۔ 44_49_10 کادل ۔ 524201 سنلع نیلور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| ۔ ظفر بک ڈنو یہ کھیری میٹہ ۔ 64_49_10 کاول ۔ 524201 ۔ صنابع نیلور<br>یہ ہندوستان پیپر ایمپوریم ۔ محجل کمان ۔ حیدرآباد                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                     |
| ۔ ظفر بک ڈاپو ۔ کھیری میٹ ۔ 44_49_10 کاول ۔ 524201 ۔ صنابع نیلور<br>کہ ہندوستان پیپر ایمبوریم ۔ محیلی کمان ۔ حیدرآ باد<br>کہ اسٹوڈنٹس بک ہاؤس ۔ چار مینار ۔ حیدرآ باد                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>2                |
| ۔ ظفر بک ڈاپو ۔ کھیری میٹ ۔ 48۔49۔10 کاول ۔ 524201 ۔ صنایع نیلور<br>یہ ہندوستان بیپر ایمبوریم ۔ محیلی کمان ۔ حیدرآ باد<br>یہ اسٹوڈنٹس بک ہاؤس ۔ چار مینار ۔ حیدرآ باد<br>یہ ہمالیہ بک ڈسٹر بیبوٹر ۔ ایم جے روڈ ۔ حیدرآ باد ۔ 50000                                                                                                                                                                             | 1<br>2                |
| ۔ ظفر بک ڈاپو ۔ کھیری میٹ ۔ 44_49_10 کاول ۔ 524201 ۔ صنابع نیلور<br>کہ ہندوستان پیپر ایمبوریم ۔ محیلی کمان ۔ حیدرآ باد<br>کہ اسٹوڈنٹس بک ہاؤس ۔ چار مینار ۔ حیدرآ باد                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>2<br>3<br>4      |
| ۔ ظفر بک ڈاپو ۔ کھیری میٹ ۔ 48۔49۔10 کاول ۔ 524201 ۔ صنایع نیلور<br>یہ ہندوستان بیپر ایمبوریم ۔ محیلی کمان ۔ حیدرآ باد<br>یہ اسٹوڈنٹس بک ہاؤس ۔ چار مینار ۔ حیدرآ باد<br>یہ ہمالیہ بک ڈسٹر بیبوٹر ۔ ایم جے روڈ ۔ حیدرآ باد ۔ 50000                                                                                                                                                                             | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 |
| ۔ ظفر بک ڈیو یے تھیری میٹ ۔ 48_49_10 کادل ۔ 524201 ۔ صناع نیلور<br>گا ہندوستان پیپر ایمبوریم ۔ محیلی کمان ۔ حیدرآباد<br>گا اسٹوڈنٹس بک ہاؤس ۔ چار مینار ۔ حیدرآباد<br>با ہمالیہ بک ڈسٹر میبیوٹر ۔ ایم ہے روڈ ۔ حیدرآباد ۔ 500001<br>گا کہت ، حسینیہ یس ۔ سڈلا پلی ۔ بسگور روڈ ۔ ہندو بور 515211 ۔ (اے ۔ پ                                                                                                      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 |
| ۔ ظفر بک ڈیو ۔ کھیری میں ۔ 40۔49۔10 کاول ۔ 524201 ۔ صنایع نیلور<br>کی ہندوستان بیبر ایمبوریم ۔ محیلی کمان ۔ حیدرآباد<br>کی اسٹوڈنٹس بک ہاؤس ۔ چار مینار ۔ حیدرآباد<br>بمالیہ بک ڈسٹر میبوٹر ۔ ایم جے روڈ ۔ حیدرآباد ۔ 500001<br>کی مکتبہ ، حسینیہ ییں ۔ سڈلا پلی ۔ بنگور روڈ ۔ ہندو بور 515211 ۔ (اے پی)<br>کی رحیمیہ بک ڈیو ۔ انجمن بلانگ ۔ گنٹور (اے پی)<br>کی سربیدیو ہر میکن ہائی روڈ ۔ 323 مدراس ۔ 600005 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 |

10. مجلس ملمية آندمرارديش معرب بازاد ، چادر گاك ، حدرآباد 500024

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# آدينه تدتيب المختضر تاريخ عالم اسلام

| فرست معنامين صفح                              | فهرست مصنامين صفحه                                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت على ٢٢                                   | دیاچ ۲                                                                                                         |
| حضرت امام حسن ۲۳                              | پیش لفظ ۱۴                                                                                                     |
| بابسوم                                        | تغاريظ ها                                                                                                      |
| خلفائے بن امیہ امیر معاویہ بن آبی سفیان ہ     | باباول                                                                                                         |
| مزيد اول بن معاديه                            | قبل از اسلام عرب کی حالت ۱۹                                                                                    |
| معاویه ثانی بن بزید                           | حصنور کی ولادت ۲۰                                                                                              |
| عبدالله بن زبیراور مروان بن الحکم             | عهد طغوليت ٢١                                                                                                  |
| عبدالملك بن مروان اور عبد الله بن الحكم ۴۸    | تبليغ اسلام ٢٢                                                                                                 |
| وليد بن عبد الملك                             | رسول الله کی مجرت                                                                                              |
| مساجد کی فنی تعمیر                            | اقطاع عالم من تبليغ اسلام                                                                                      |
| سلیمان بن عبدالملک                            | کارنامہ بائے ڈندگی ۳۰                                                                                          |
| عمر بن عبد العزيز                             | اصلاحات و تعلیمات رسول                                                                                         |
| يزيد ثانى بن عبداللك                          | مکی نظم و نسق ۱۳۱                                                                                              |
| بشام بن عبداللك                               | رسول الله کے اقوال ، ازواج مطرات ۲۳                                                                            |
| وليه أنى بن يزيد ويزيه ألث بن يزيد            | رسول للدى اولاد ، رسول للدكا تركه ه                                                                            |
| ابراہیم بن ولید، مروان ثانی بن محمد مروان 💎 🗚 | رسول الله کے معرات معرات معرات                                                                                 |
| باپچہارم                                      | 700 ( 10 )                                                                                                     |
| خلفائے بنوعباس                                |                                                                                                                |
| الولعباس عبداللد بن محد ، ابو جعفر منصور ،    | باب در                                                                                                         |
| مهدی بن منصور                                 | خلفائے داشدین مدن من مدن مدن مدن مدن مدن مدن مدن مدن                                                           |
| بادی بن مهدی                                  |                                                                                                                |
| بارون الرشدين مهدى                            | مصرت عمران ۱۳۹ هم ۱ |
|                                               | 1 "                                                                                                            |

| صفحه | فرست مصامين                                               | صفحه     | فهرست مصنامین<br>ماموین الرشید                                    |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 4.   | بشام بن عبدالرخمن                                         | 44       | ماموين الرشيد                                                     |
| 91   | حكم بن ہشام، عبدالر طمن ثانی بن حكم                       | ۸۲       | معتصم بالثد بن بارون                                              |
| 97   | محدين عبدالرحن منذرين محد                                 | 44       | ابوجعفر بارون واثق بالثد                                          |
| 97   | عبدالله ن محمد ، عبدالرحمٰن ثالث بن محمد                  | 49       | متوكل على الله بن معصم                                            |
| 95   | عكم ثانى بن عبدالر طمن ثالث                               | 4-       | منتصر بالله بن متوكل، مستعين بالله بن محمد                        |
| 91"  | بشام ثانی بن حکم . محمد مهدی بن ہشام                      | 4.       | معتر بالله بن متوكل                                               |
| 91"  | بشام ثانی بن حکم (بار دوم)، مستعین بالله                  | ()       | محد المتدى بن والق احد معتد بن متوكل                              |
|      | بابرین اربیدین<br><b>بابششم</b>                           | ۲۲       | معتصند بالثد بن موفق ، مكتفى باللد بن معتصند                      |
| 94   | <b>باب سسسم</b><br>سلطنت عثمانی                           | ۳        | مقتدر بالله بن معتضد                                              |
| 94   | سلطان عثمان خان غازی<br>سلطان عثمان خان غازی              | ٠,٣      | قابر بالله بن معتصند- راضی بالله بن مقتدر<br>متنت میسه مستکف مکتف |
| 96   | ارخان بن عثمان خال • مراد خان اول                         | 40       | متنی بن مقتدر و مستکفی بن مکتفی                                   |
| 96   | ارتفاق بن مان عال معن مسترور عن مول<br>سلطان بایزید یلدرم | 44       | مطيع بن مقتدر<br>الأنب مطه                                        |
| 94   | سلطان محمد خان اول • سلطان مراد خان ثانی                  | ۷4<br>۷4 | ملائع بن مطبع                                                     |
| 94   | محد خان ثانی                                              | 44       | قادر بن مقتدر<br>قائم بن قادر، مقتدی بن عمد                       |
| 99   | سلطان بایزید <sup>،</sup> سلطان سلیم خان اول              | - 4A     | م بن مستظر بن مستدی به مسترشد بن مستظر                            |
| 99   | سلطان سليم خان اعظم                                       | 49       | راب مستشعر منتها با مستظر<br>داشد بن مسترشد • منتهای بن مستظر     |
| Joo  | سلطان سليم خان ثاني                                       | A•       | مستنجدین مقنفنی، مستفنی بن مستنجد                                 |
| 1-1  | سلطان مراد خان ثالث با سلطان عبدالحميد                    | ۸-       | ناصر بن مستصفی                                                    |
|      | باب سِفتم                                                 | Al       | ربی<br>ظاہر بن ناصر                                               |
| 1-1  | م<br>حکومت غزنویه به افغانستان اور مندوستان               | AY       | مستنصر بن ظاهر ، معتصم بالله بن مستنصر                            |
| وشاه | امير ناصرالدين سبكتگين ماخسرو ملك بن خسره                 | AT       | خلافت عباسيرمصر                                                   |
|      |                                                           | AF       | ابوالقاسم احمد بن ظاهر ماحمد متوكل على الثد                       |
| 1-1" | <b>باب مىشىتى</b><br>تھوڻى چونى اسلامى سلطنتي             |          | باب پنجم                                                          |
|      |                                                           | ٨٥       | ب پ ب ب اموی سلطنت<br>اسپین رپر اموی سلطنت                        |
| 110  | جساب نسبهم<br>ہندوستان کی مسلم حکومتیں                    | A9       | امیر عبدالر خمن بن معادیه                                         |

| صفحہ  | فهرست مصنامین                   | صفحه    | فهرست مصنامين                                |
|-------|---------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 104   | سعودی عرب                       | 110     | سلطنت خاندان غلامال                          |
| 109   | سوڈان                           | 110     | سلطنت شاہان تحلمی، سلطنت شاہان تغلق          |
| 140   | سيراليون • سنيگال               | 110     | سلطنت سادات                                  |
| iti - | شام                             | ייוו    | سلطنت شاہان لودھی، سلطنت مغلبہ               |
| 145   | صومالي                          | IYA     | ناقابلِ فراموسش                              |
| 146   | مراق                            |         | <b>جباب د مبھ</b><br>عهد حاصر کی مسلم حکومتی |
| 14a   | عمان<br>د                       | 177     | <del>-</del> '                               |
| 144   | فلسطين                          | 188     | آذر باتیجان                                  |
| יארו  | قزاقستان                        | 1944    | آتیوری کوسٹ ایران                            |
| 149   | قبرص                            | 177     | ان <b>ڈ</b> ونیشیا<br>سک                     |
| 141   | قطر . کویت                      | 114     | ازبکستان<br>پورژ                             |
| 144   | تحيمرون وكومرو                  |         | افغانستان<br>ر                               |
| 144   | كرغيزيا                         | 100     | اردن<br>بارورد بارور                         |
| Ica   | نَىٰ، حَنْى بسا <u>ة</u>        | IMI     | ابوصنایی، الجزائر<br>انتھوپیا                |
| 164   | <b>گابون</b>                    | 100     | ا سوعيا<br>ايرو ولط ، البانبي                |
| icc   | لبنان                           | 100     | ، پرون ما باباتیه<br>بحرین                   |
| Ica   | ليبيا                           |         | نظری<br>برونی                                |
| 149   | مقر                             | 100     | ننگه دلیش<br>بنگله دلیش                      |
| IAI   | مرا <b>ت</b> ش                  | ITA     | بے نن(دھومی)<br>بے نن(دھومی)                 |
| IAY   | لشيا                            | 169     | پاکستان                                      |
| IAT   | <i>ىورى</i> طانىيە• ما <b>ل</b> | 10-     | رگی آ                                        |
| IAD   | الديب                           | .   101 | j -                                          |
| PAL   | متخده عرب امارات                | lat     | تتزانيه                                      |
| la4   | انجر                            |         | دكمانستان                                    |
| IAA   | اتيجيريا                        |         | اجكستان                                      |
| 149   | يكنذا                           | 100     | بزائر القمر                                  |
| 19-   | بن                              | 104     | مبيوتي • حاد                                 |

### ديباچه

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلادیتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے قعرمذلت میں گرجاتی ہے ۔ قوموں کی زندگی میں ان کی زندگی کا وہی مقام ہوتا ہے جو افراد کی زندگی میں ان کے حافظے کا ۔ اگر کسی قوم کی تاریخ میم ہوجائے یا منخ کر دی جائے تو اس قوم کے لئے الیا ہی حادثہ ہوگا جسے کسی شخص کا حافظہ و یادواشت ختم ہوجائے جس سے کہ اس کا تعلق ماضی سے وابستہ تھا۔

اس مختفر سی کتاب میں دنیا کی مکمل اسلامی تاریخ اور دور ماضی کے اکابرین کی ایجادات و اختراعات، ملکی نظم و نسق اور تعلیم ترتی وغیرہ کو نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے ۔ چنا چیہ جب حضور اگر م صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت رسم غلامی چلی آرہی تھی لیکن کسی نے بھی رسم بد کو مٹانے کی سعی نہیں کی بلکہ جس کے پاس جتنے زیادہ لونڈی اور غلام ہوتے تھے وہ اتنا ہی بڑا آدمی مانا جا تا کی بلکہ جس کے پاس جتنے زیادہ لونڈی اور غلام ہوتے تھے وہ اتنا ہی بڑا آدمی مانا جا تا کھا لیکن آپ نے اس رسم قیم کو بالکل ختم کر دیا:

ا کیک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا

جہاں درس گاہوں کا تصور نہیں تھا وہاں ۔ چپہ چپہ پر درس گاہیں تا کم ہوئیں اور خاص کر مدینے مفرہ میں ایک مہتم بالشان یو نیورسٹی صف کے نام سے تا کم ہوئی ۔ جہاں عور توں کو سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہ تھی وہاں ان کے حقوق بالکل مردوں کے برابر ہوگئے اور وراخت میں بھی شریک قرار پاگئیں ۔ "آئرینا میل مردوں کے برابر ہوگئے اور وراخت میں بھی شریک قرار پاگئیں ۔ "آئرینا میل کس کہتے ہیں "کہ عورت آپ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے لئے قابل احترام تھی ۔ اس معاشرے میں جہاں مردا پی بیٹیوں کو پیدائش کے دقت زیدہ دفن کر دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جینے کا حق دیا ۔ عور توں کے حقوق کا محفظ جس

طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی مثال دنیا کی پوری قانونی تاریخ میں نہیں ملتی ۔(1930) WOMENINISLAM)

ملک عرب کے اندر کسی منظم سلطنت کے تصور سے بھی لوگ بالکل ناآشتا تھے ۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فوراً بعد ہی مختلف مقبوضہ علاقوں کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کیا ۔ گور نروں اور کلکڑوں کا تقرر کیا ۔ ملک کے گوشے کوشے میں بحج یا قامنی معمور کئے ۔ تعلیم عام فرض اور مفت تھی ۔ تمام ملک میں معلمین کا تقرر کردیا ۔ افتادہ رہینوں کو آباد کیا ۔ بنجر زمین درست کروائے ۔ جا گیریں تقسیم کیں عہد نبوی میں کوئی جداگانہ فوج نہ تھی بلکہ تمام صحابہ سیابی کی حیثیت رکھتے تھے ۔

سب کے عام ایک رجسٹرمیں درج تھے ۔ تخواہیں دی جاتی تھیں اور اسلحہ خود عطا

کرتے تھے۔

صیغہ ، کتابت و فرامین کا بھی ایک محکمہ تھا ۔ چنانچہ سلاطین عالم کو بھی دعوت نامے یہیں سے لکھے جاتے تھے ، امیر معاویہ کے دور میں جہاز سازی کے نئے کارخانے قائم ہوئے اور اس صنعت میں کانی ترقی ہوئی ۔ اکثر بوروپین ممالک بھی مسلمانوں سے جنگی جہاز خریدتے تھے ۔ آپ کے عہد میں منجنین کا استعمال ہوا ۔ عہد عبد الملک بن مروان میں اسلامی سکوں کا رواج ہوا اور اندھوں و مفلوجوں کی فہرست مرتب کراکے ان کے روزینے مقرر کئے اور انہیں حکم دیا کہ گھر سے نہ لکھنے پائیں ۔

پائیں۔
حضرت عمر بن عبدالحزیہ کے دور میں انسداد شراب نوشی کی گئی۔ ابو جعفر
منصور کے زمانے میں رصدگاہیں قائم ہوئیں اور بے شمار کتب خانے قائم کر دئے
گئے۔ عہد مہدی بن منصور کے دور ۱۲اج میں حکیم ابن عطاء معروف "مقنع" نے
اجڑائے سیمانی کی ترکیب سے چاند بناکر روشن کیا۔ یہ چاند بعد مغرب روشن ہوکر
کنوئیں سے نکلیا اور غروب ہوجاتا جو ماہ نخشب کہلاتا تھا۔ موجودہ دور میں سائنس کی
اتنی ترتی ہونے کے باوجود ایک ستارہ تک نہ بناسکے اور اسی دور میں کبوتروں سے

#### پیام رسانی کاکام بھی لینے تھے۔

زیدة الصحائف فی اصول المعارف میں تحریر ہے کہ: خلیفہ ، ہارون الرشید کے عہد میں گھری لیجاد ہوئی ۔ حکیم احمد بن یونس پولیس کمشنر قرطبہ گھری سازی کا موجد تھا جننے گھنٹے بجتے اتنے مصنوعی سوار نکلتے تھے ۔

المتمدن اسلامي جرجي زيدان سي تحرير ب كه:

حکیم فتح اللہ سائنس دان نے آما پیسے کی چکی ایجاد کی جو ہوا اور پانی کے تبغیر ہلتی تھی۔

مشہور فرانسیسی مورخ ڈا کڑیبان لکھتاہے کہ:

" مجمله عربوں کی ایجادوں کے ایک بہت بڑی ایجاد بارود ہے ۔"

مسٹری یی اسکاٹ لکھتا ہے کہ:

"ابل عرب ہی بارود اور تو پوں کے موجد تھے۔"

عبیمائی مورخ جرجی زیدان لکھتاہے کہ:

" بارود مسلمانوں کی ایجاد ہے ۔ مسلمانوں نے ایجاد کر کے یورپ کو سکھائی اور خوبی یہ ہے کہ بارود کے اجزاء آج بھی دہی ہیں اور اس تناسب اور مقدار سے ہیں جو عربوں نے ترتیب دئے تھے۔"[ تمدن عرب]

عہد مامون و و میں ابو عبداللہ محمد بن یوسف نے سیاروں کا فاصلہ معلوم کرنے کی دور بین بنائی ۔اسٹی کندی فلاسفرنے دور بین کے ذریعے فاصلے کی پیمائش کاآلہ تیار کیا جس کے ذریعہ سینکڑوں میل کی پیمائش ہوجاتی تھی ۔

مقتدر باللہ کے عہد میں شفاخانوں میں کانی ترقی ہوئی ۔ بحیل خانوں کے لئے علیحدہ ڈاکٹر مقرر تھے ۔ اور عارضی دواخانوں کا ایک صیغہ قائم کیا۔ بہت سے طبیب مقرد کرکے چھوٹے چھوٹے قصبات میں جہاں طبیب اور ہسپتال نہیں تھے ۔ دورہ کرکے اور ہرجگہ دو، دواور چار چار دن ضرورت کے موافق قیام کرکے بیماروں کا علاج کیا کرتے تھے ۔ اور ان ڈاکٹروں کے ساتھ حسب ضرورت ایک دواخانہ بھی

ہو تا تھا ۔ موجودہ دور میں اتنی ترتی کے بادجو داس قسم کا ایک بھی تموید پیش نہیں کیا جاسکتا۔ کیا جاسکتا۔

عہد معتضی معتمی میں ابو سلت اندیسی نے ایک ایساآلہ لیجاد کیا جس سے غرق شدہ جہاز برآسانی تکال لیاجا تا تھا۔

مورخ ڈا کرلیبان لکھتاہے کہ.

" عہد ناصر میں قطب نما ارتجاد ہوا، جس کے بغیر سمندر کا راستہ طے ہونا ناممکن ہے ۔ یہ بھی مسلمانوں کی ارتجاد ہے ۔ اسی خلیفے کے زمانے میں "ابوالقاسم " فی ہوائی جہاز ایجاد کر کے اس میں بیٹھ کر پرواز کی، ہوائی جہاز کا فن اس کے ذریعے یورپ میں پھیلا۔

خلفائے اندلس کے کتب خانوں میں چھ لاکھ جلدیں مختلف زبانوں کی موجود تھیں جن کی فہرست ۳۴/ جلدوں میں مرتب کی گئی تھی اور ۵۰ کتب خانے خاص اور عام لوگوں کے لئے بھی موجود تھے۔

آج مغرب کو اپنے بحس سائنس و تہذیب و ثقافت پر ماز ہے اس کی بنیاد اسپین کے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں ڈالی تھی کہ اتوام مغرب کے خیالات تاریکی میں بھٹک رہے تھے۔ بحس کی تصدیق سرایڈور ڈتھارپی اپن کتاب علم کیمیا کی ایک مستند تاریخ میں کررہا ہے:

" مغرب کی تاریکی کو مسلمانوں نے اپنے علی اور تحقیقی مشغلوں سے روشن اور مغور کیا ۔ روگر بیکن جلیبا مشہور سائنسدان بھی اپنی معلومات کے لئے ابن رشد اور بو علی سیناکا رہین منت رہا " ۔

عرب بہت بڑے جہازراں تھے۔ انھوں نے جہاز سازی میں کافی ترقی کی۔ خلیعہ عبدالرِّمِن نے ایک اتنا بڑا جہاز بنایاتھا کہ اس وقت یورپ میں کوئی جہاز اس پاید کا نہ تھا۔ سلاطین فاطمیہ کے پاس زبردست بحری بیڑا تھا جو یورپ کے مقابلے میں کسی طرح کم نہ تھا۔ ہر طرح کے چھوٹے بڑے ، تجارتی ، سفری اور جٹگی جہاز تیار کئے جاتے تھے ۔ صرف ایک مرتب مصرے کارخانے میں جہاز شمار کئے گئے تو ان کی تعداد چھ سو قطعات پر مشتمل تھی ۔جہاز مختلف شکوں اور سائزوں کے ہوا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔

مسٹرموسیہم لکھتاہے کہ:

اسپین کے عرب طب، فلسف، علم فلکی کا سر چشمہ ہیں ۔جو بلادیورپ میں اسلامی بادشاہوں نے رائج کئے۔

مسٹر ڈرائراین کتاب "اسلام دین عام خالد " میں لکھتا ہے کہ:

"عربوں نے یو، پ میں وہ راستہ قائم کیا جو ان کی ادبیات کا مسلک ہے۔ جنوبی اطالیہ میں ان کے علوم عام ہوگئے ۔ اطالیہ میں روہ جے میں ایک طبی یو نیورسٹی قائم کی اور پہلی رصدگاہ عربوں نے اسبیلیہ میں بنائی ۔ عربوں نے ایپنے دور اقتدار میں جہاز رانی کے فن کو درجہ ، کمال تک پہنچایا اور سمندروں پر بھی ان کا کافی اقتدار قائم تھا۔ "

تجارت میں بھی عرب تاجر دنیا کی کسی قوم سے پیچھے "

نہیں تھے۔

فان كريم لكهتاه كه:

" جس زمانے میں کہ عرب تاجر اور ان کے گماشتے وسط اہشیاء میں ہر جگہ پہنچے ہوئے تھے بحر خزد اور بحر اسود میں تجارت کے لئے سنر کردہ تھے اندلس اور صیقلیہ کے داستے بورپ کے ساتھ ان کی تجارت جادی تھی۔ اس زمانے میں افراقتہ کی سرزمین میں بھی ان کی تجارت گاہ بنی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترتی کے انتہائی مدارج طے کرلئے اور ان کے تاللوں کی رسائی وسط افراقہ کے بڑے بڑے دریاؤں تک تھی۔ تو دوسری طرف اس براعظم کی جھیل چاؤ تک ان کی تجارت تھیلی ہوئی تھی۔ "

فلب کے مٹی لکھتاہے کہ:

'' بغدا اور دوسرے تجارتی مرکزوں سے بھی عرب تاجر مشرق بھید یورپ اور افراقہ کے کرپڑے ، جواہرات ، شیشہ کا سامان اور گرم مسالہ جہازوں کے ذریعہ بھیجا کرتے تھے ''۔

چنانچہ عبد الرحمٰن ثالث کے زمانے میں بھی تجارت کی ترقی میں اضافہ ہوا۔ قرطبہ سے سونا، چاندی ، لوہا ، پیتل ، ریشمی پارچہ جات ، اونی کپڑے ، زیتون ، عنبر ، سیماب ، عطربات ، کتب اور دیگر اشیاء باہر جانے لگیں۔

مسلمانوں کو علم وادب سے بھی خاص لگاؤتھا۔ قرطبہ کی یونیورسٹی کا شمار دنیا کی بہترین یونیورسٹی کا شمار دنیا کی بہترین یونیورسٹی ممیں ہوتا ہے۔ اس وقت یونیورسٹی کی لا غربری ممیں دنیا کی شمام لاغربریوں سے زیادہ کتب موجود تھیں۔ ہر سال یونیورسٹی کا جلسہ قنسیم اسناد ہوتا تھا۔ سالانہ جلسوں ممیں علی مجالس گرم ہوتیں، طبیعات، کیمیا، طب، فلسفہ، تاریخ اور دیگر بدیشتر مضامین کوجدید تحقیقات پراظہار خیال ہوتا اور تنقید کی جاتی۔

علم حبر افیہ میں عربوں نے بے پناہ ترتی کی اور اس میدان میں ان کی بیش علم حبر افیہ میں عربوں نے بے پناہ ترتی کی اور اس میدان میں ان کی بیش بہا علمی خدمات لائق ستائش اور قابل قدر ہیں۔ رات کی سیاحتوں کی وجہ سے چاند اور ستاروں کے طلوع وغروب کے اوقات موسم اور ان کی گرش کے بارے میں ان کی معلومات بہت وسیع تھیں۔ عربوں نے بغداد ، قاہرہ ، اندلس میں علم ہیئت کے مدارس قاعم کئے جہاں ہیئت دانوں کی کافی بڑی تعداد وسط الشیاسے لے کر سواحل مدارس قاعم کئے جہاں ہیئت دانوں کی کافی بڑی تعداد وسط الشیاسے لے کر سواحل محروف تھی۔ [حبر افیہ عالم اسلام۔ ص۔۲۵]

سروت کی۔ بر میر میں مہد ہا کہ است اللہ کا متواتر کو مشش سے عہد ملک شاہ سلحوتی حکیم خواجہ الوالحا کم نے کئی سال کی متواتر کو مشش سے لیک تراز و بنایا اور اس کو خزانے میں رکھا گیا۔اس کے ذریعے سے روپیہ کا کھرا اور کھوٹا اور خزانے کی کمی و بیشی معلوم ہوجاتی ، اتفاقیہ ٹوٹ جانے سے یہ حکیم اسی صدے سے فوت ہوگیا۔

ہندوستان میں بھی سلاطین مملوک کے زمانے میں بعض شاندار عمارتیں

تعمیر ہوعیں ۔ پارچہ بافی کے صدبا کارخانے کھلوائے اور بڑی بڑی ترقیاں کیں ۔ صدبا قسم کے کیڑے بنوائے جن کی تفصیل بہت کمبی ہے۔ ( چند نام دیکھنے اسی کتاب میں) خلجی خاندان کے باد شاہوں کے دور اقتدار میں ار دو زبان کی بھی تشکیل ہوئی۔ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں بھی پارچہ بافی کے بڑے بڑے کارخانے قاغم ہوئے ۔ ایران اور چین سے کاریگر بلوا کر قیمتی کپڑے تیار کروائے ۔ اس کے زمانے میں لاہور میں ہزار سے زیادہ شال کے کارخانے جاری ہوگئے۔ اسی بادشاہ کے زمانے میں جانوروں کی نسلوں میں بھی ترقی ہوئی۔ اکبر کے صناعوں نے مختلف قسم کی توپیں ایجاد کیں۔ خس کی ٹٹی بھی اکبر ہی کی ایجاد ہے۔ دور حاضرہ میں نوجوان طبقہ تاریخ اسلام سے بالکل ناواتف ہے ۔ بڑے لوگوں کو تو مطالعے کی فرصت ہی نہیں۔ آج دنیامیں مسلم ممالک کتنے ہیں اس بات سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ جس کی وجہ سے موجودہ سلم ممالک کے حالات، آبادی رقبه، دارالحکومت، قومی پرچم، ما دری اور دفتری زبان، مسلمانوں کا تناسب اور ان کی سیای ، حزانیائی اور مالی حالت کا مجموعی خاکه بھی پیش کیاگیا ہے تاکہ تاریخ کے طالب علموں پریہ واضح ہوجائے کہ دنیا میں مسلم ممالک کتنے میں اور وہ کہاں کہاں پر ہیں اور اب ان کا پوزیشن کیا ہے جب تک کہ تاریخ کا مطالعہ منہ و ہمیں یہ پتا نہیں چلتا كه بمارك آباء واجدا دكياته اور بم كيابين:

اٹھ کہ اب بڑم جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق ومغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے
تاریخ ہی لیک الیبی شئے ہے جومر دہ دلوں میں لیک نئی روح بھونکتی ہے۔
زندگی کا ولولہ پیدا کرتی ہے ۔ اور پڑھنے والوں کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے
کی ترغیب دیتی ہے ۔ تاریخ ہی سے قوموں کے عروج وزوال کا پتہ چلتا ہے ۔ اقوام کو
زندہ رکھنے اور مشعل راہ کا کام دینے کے لئے تاریخ سے بڑھ کر اور کوئی علم نہیں۔
تاریخ ہی قومی روایات کو زندہ اور محفوظ رکھتی ہے ۔ چتانچہ مسلمانوں نے بھی اپنے

بزرگان سلف کے کارناموں اور ان کے بلند کر دار خمونوں کو لوح تاریخ پر محفوظ کر دیا ہے۔ اس ذخیرے کو صحت کے اعلی وار فع مقام پر پہنچانے کے لئے تاریخ و سیر نگاروں نے بڑی جان کاہیاں کی ہیں تاکہ ہم ان تاریخ روایات کو اپنے اندر حذب کرلیں۔ جن قوموں نے اپنی تاریخ سے روگر دانی کی اور اس سے کسی قسم کا استفادہ نہ کیا وہ اپنے مزل مقصود سے بھٹک گئے اور جو قوم اپنے بزرگوں کے سرمایے اور تجربے سے فائدہ حاصل کرنا نہیں جانتی وہ زندگی کی دوڑ میں اپنے حملفوں سے بچھے رہ جاتی ہے۔ اپنے بزرگوں کے کارنامے تو تاریک سے تاریک ماحول میں بھی روشنی کے بیناروں کا کام دیتے ہیں جن سے بھٹکے ہوئے قافلوں کی منزل مقصود کی طرف رہمنائی ہوتی ہے۔

یوں تو اردو زبان میں مکمل و مفصل تواریخ کی کمی نہیں ہے لیکن ماحول جس گندگی میں بنتلا ہے اور جس فحش لڑیچر کو پسند کر تا ہے اس کا اندازہ کرتے ہوئے علاوہ ازیں موجودہ دور کے اردوداں طبقے کی اختصار پسندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے چونکہ وہ فخیم اور قیمتی کتب کے پڑھنے کی فرصت اور صبر نہیں رکھتا۔اس لیے یہ مختصر تاریخ عالم اسلام "تحریر کی گئی ہے چونکہ یہ سستی اور مکمل تاریخ ہر گھر پہنے سکے اور دین اداروں میں پڑھنے والے طلباء کے لئے بھی موجب استفادہ ہو اور اس مجمل تاریخ کے مطالع سے مفتل تاریخ پڑھنے کار بحان پیدا ہو اور قاری عالم اسلام کو بہتر طور سے سجھ سکے۔

اللہ رب العرب سے دعا ہے کہ اس ناچیز کی سعی کو دین کے لئے قبول فرمائے اور ذخیرہء آخرت بنائے اور امت مسلمہ کے لئے اس کو خیر و نفع رسانی کا ذریعہ بنائے ۔آمین یا رب العالمین ۔

خا کسار

حسين خان عفى عنه

مسیلم پوره

كاولى

١٠/٥/٥٨ مطابق ١١١/ محرم ١١١٩ ه

### يبش لفظ

عالی جناب الحاج مولانا حافظ قاری محمد حامد صدیقی قادری صاحب ایم \_ک ایج \_پی مولوی کامل مولوی فاضل منشی فاضل \_ادیب فاضل رفتیسر عثمانیه یو نیورسٹی \_حیدرآباد (اسے پی)

جناب مولوی حسین خان صاحب کی یہ علمی کاوش " مختصر تاریخ عالم اسلام " میری نطرسے گزری ، موصوف نے نہایت محنت و جانفشانی سے سہل الحصول الفاظ و عبارت میں مستند تاریخ اور سنین ولادت و وفات و غیرہ ، حوالے کے ساتھ لکھے ہیں جو تا بل اعتماد ہیں۔

میرے خیال میں موصوف کی یہ علمی خدمت پبلک اور علمی اداروں میں قابل قدر افزائی اور موجب استفادہ ہے ۔خاص طور پر چھوٹی جماعتوں میں میٹرک عک کے طلبا اس سے کامل فائدہ حاصل کرسکتے ہیں سچوں کہ یہ کتاب آسان زبان اور عام فہم الفاظ میں لکھی گئ ہے ۔اللہ تعالیٰ منشی صاحب کو اچھی چیز کی پیش کشی پر جڑائے خیر عطا فرمائے ۔آمین

محمد حامد صدیقی قادری حیدرآباد

### تقاريظ

### عالی جناب ڈاکٹر تھٹر تھٹی صدلیقی صاحب یم ۔ اے ، پی ۔ ان ڈی کالج آف ایجو کیٹن ۔ یو نیورسٹی آف ریاض ۔ سعودی عربیہ

\_\_\_\_\_

میں نے جناب مولوی حسین خال صاحب ادیب فاضل و اردو منشی کی کتاب " مختصر تاریخ عالم اسلام" و یکھی ، مولانا صاحب نے اسلامی تاریخ کی ایک بھلک اور موجودہ دور میں مسلمانوں کی حکومتوں کے مختصر حالات اچھے ادر دل جب انداز میں پیش کئے ہیں ۔اس سلسلہ میں مولوی صاحب قابل بہ مبار کباد ہیں۔ اور ان کی یہ علمی کاوش قابل ہمت افرائی ہے ۔ جب کہ عام طور پر بہت کم حصرات آج کل اسلامی تاریخ، فلسف، مذہب اور ادب پر قلم اٹھاتے ہیں ۔حالانکہ موجودہ دور میں سارے اسلامی ادب کو عوام کے سلمنے اور خاص طور پر تعلیم یافتہ حصرات کے میں سارے اسلامی ادب کو عوام کے سلمنے اور خاص طور پر تعلیم یافتہ حصرات کے سلمنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے سابق میں دنیا کے مسائل کو بہت معقول طریقے پر حل کیا تھا اور آج بھی اسلام موجودہ دور کے پورے مسائل کو جل کر سکتا ہے۔اس کا پیغام محبت ۔ بین الاقوامی اخوت اتحاد انصاف ، رواداری اور حق پر ستی پر مینی ہے۔

مولانا صاحب کی کتاب گو مختصر میگر اس سلسلہ میں ایک اچھا اور مبارک تدم ہے۔

«مقام محمود » لال میکری ، حیدرآباد د کن

خاکسار محمد مرتضیٰ صدیقی سعودی عربیه

#### بسماتعالي

ممتاز عالم دین حفزت مولاناسید سلمان الحسینی ندوی زید مجده استاذ حدیث دارالعلوم ندوة العلماء لکھنو و صدر جمیعت شبابالاسلام سلکھنو

جامعہ کی لائبریری کے ایک ہال میں انہوں نے ایک بنائش کا انتظام کرر کھا ہے سپچاس سال سے وہ اردو زبان کے پرانے اور نئے رسائل ، اخبارات میگزین ، ڈائجسٹ وغیرہ جمع کر رہے ہیں۔ انہیں اخبارات میں چھوٹے سائز کا ایک اخبار دیکھا۔ " اخبار طلم "جو ۱۹۸۱ میں لکھنوسے نکلا تھا۔ ان کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر دل سے صدائے آفرین لکلی ، اور یہ تقین مزید مستحم ہوگیا کہ جب تک اردو زبان کے الیے تور دان اور اس کے پرزوں اور پرچوں کے الیے محافظ موجود رہیں گے۔ زبان زندہ و پایمندہ رہے گی ۔ اللہ تعالی حسین خاں صاحب کے علم و قلم میں خوب برکت عطا فرمائے ۔ اور تا دیراس خدمت کاموقعہ عنایت فرمائے تاکہ ان کا وجود ہی نئی نسل کے لئے روشن کا پینار بنار ہے۔

#### سلمانالحسيني

۲٠/ جمادي الثاني ١٧١٧ه

#### مولانا محمد عبدالقوی صاحب ناظم مدرسه اشرف العلوم ،اکبر ماغ ،حیر رآباد

\_\_\_\_\_\_\_

تاریخ کسی بھی قوم کا قیمی اور قابل فخر سرمایہ ہوتی ہے۔ مستقبل کی تعمیر ماضی کی تاریخ کے بغیر مکمل بلکہ ممکن نہیں ہوتی ۔ اس لئے مسلمانوں کو بھی اپن عظمت رفتہ اور شوکت گذشتہ سے واقف رہنا بہت ضروری ہے۔آج مسلمان تاریخ کے ایک نازک مرحلہ سے گذرر ہے ہیں اور پوری دنیا اس وقت ان کی حرکت و عمل پر گہری نظرر کھی ہوئی ہے۔اگر آج کا مسلمان تاریخ وال نہیں ہے تو تاریخ ساز بھی نہ ہو سکے گا۔ اس لئے اپن تاریخ سے واقفیت خصوصاً اس دور میں مسلمان نوجوانوں کے لئے بڑی اہمیت کی چیزہے۔مگر چونکہ اس وقت ہمتیں بست ہوگئ ہیں اور طبائع و تقاضے بدل کھی ہیں اس لئے ماہرین تعلیم کے نزدیک ہرفن کو سہل مختصر کر کے پیش کرنا بھی ضروری ہوگیا ہے۔

جناب فی حسین خال صاحب گذشته پچاس برسوں سے پیشہ تدریس سے وابستہ اور طلبہ کے بدلتے ہوئے احوال ور جھانات کے دانستہ ہیں ۔اس لئے انہوں نے اس میدان میں خاصے کار نامے انجام دیئے ہیں۔ زیر نظر کمآب " محتصر تاریخ عالم اسلام " ان ہی کی ایک سنہری ۔ں ہے۔ حق تعالی موصوف کی خدمات کو شرف قبول عطافر مائے اور اسکے نفع کو عام فرمائے ۔

٧/ ربحب المربحب ١٣١٩ه (محمد عبد القوى)

مولاما محمد عبدالقوي

۲۷/ اکتوبر ۱۹۹۸ء

مولانا خالد سیف الندر حمانی: صدر مدرس دار العلوم، بازگرس، حیدر آباد نائب قامنی شریعت آند هرا پر دیش، رکن تاسیسی آل انڈیامسلم پرسنل لا بورڈ۔۔۔ سرپرست عائشہ نسوان - حیدر اباد (اے بی)

کہاجاتا ہے کہ تاریخ قوموں کا حافظہ ہے، قومیں اپنی مامنی کی تاریخ سے روشنی حاصل کرتی ہیں ۔ تاریخ سے حاصل کرتی ہیں اور اسی روشنی میں اپنے مستقبل کا سفر طے کرتی ہیں ۔ تاریخ سے قوموں میں ہیں قوموں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ مسلمان دنیا کی ان حوصلہ مند قوموں میں ہیں جن کی تاریخ ورق ورق روشن کا مصداق ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے خود اپنی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس نے مسلمانوں کو احساس کمڑی میں بسکا کر دیا ہے، اور یہ الیسانفسیاتی مرض ہے جو کسی قوم کے لئے سم قاتل سے کم نہیں۔

ہر چند کہ عربی زبان کے علاوہ اردو زبان میں بھی اسلامی تاریخ کے موضوع پر
متعدد کتا ہیں موجود ہیں ۔لیکن یہ کتا ہیں طویل اور مفصل ہیں، آج کل مطالعہ کا
ذوق جس درجہ روبہ انحطاط ہے، وہ ظاہر ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر نوجوان ان
کتابوں کے مطالعہ سے محروم ہیں ۔اس لئے اس موضوع پر ایک ایسی مختصر کتاب کی
ضرورت تھی جو عالم اسلام کی تاریخ پر جادی ہو، کم وقت میں اس کا مطالعہ ممکن ہو،
اور درس گاہوں میں داخل نصاب کر نا بھی دشوار نہ ہو، اسی لیس منظر میں جناب پی
حسین خال صاحب جو کہنہ مشق اور تجربہ کار مدرس ہیں اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت پر
صدر جمہوریہ ایوار ڈھاصل کر چکے ہیں، نے یہ بقامت کہتر ہہ قیمت بہتر کتاب مرجب کی

امید ہے کہ یہ کتاب ایک اہم خلا کو پر کرے گی ۔اور اساتذہ و طلبہ اور اہل ذوق و نظراس سے نفع اٹھائیں گے، و ہاللہ التو فیق وھو المستعان ۔ ۲/ رجب المرجب ۱۳۱۹ھ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

۲۲/ اکتوبر ۱۹۹۸ء

#### ي بسم الله الرحمٰن الرحيم

مختصرتاريخ عالم اسلام



ملک عرب کے کل قبائل دراصل تین خاندانوں کی شاخیں ہیں: (۱) بن قطان (۲) بن عدنان (۳) بن قضاعہ

یہ تمام قبائل بت پرست تھے اور ہر قبیلہ کا بت جدا، دیو تا جدا تھا۔ انہیں ارواح خبیثے پر کلی اعتماد تھا۔ یہ لوگ فرشتوں کو خداؤں کی بیٹیاں کر دانتے تھے۔ قمار بازی اور شراب خواری کثرت سے تھی۔ باپ کا بیٹ سے اور بیٹے کا اپن ماں سے ماجائز تعلق کا رکھنا معیوب نہ تھا۔ لڑکیوں کا پیدا ہونا معیوب سجھا جا تا تھا اور کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اسے زندہ در گور کر دیتے تھے۔ بدکاری اور زناکاری پر فخر کیا جا تا تھا۔

عرب سے کل قبائل میں قبسلہ ، اہل قریش خاند، کعبہ سے مجاور اور مکہ، معظمہ سے منظم تھے (۱) ہاشم (۲) امیہ (۳) نوفل (۴) عبدالالدار (۵) اسد (۱) سیم (۷) محروم (۸) عدے (۹) جمح (۱) سیم ، یہ قریش سے زیادہ مشہور کنیے تھے۔

(۱) مرد (۱۸) مدے (۱۹) (۱۹) این سریان کے دیارہ میں اور بات کے دیارہ کو اون ، جرا ، اون ، جرا ، اون ، جرا ، این موٹ وغیرہ ہر وقت استعمال کرتے رہنے تھے ۔ لوث مار اور رہزنی ان کا پیشر تھا۔ معمولی سی بات پر جنگ جرجاتی تھی ۔ اس سلسلہ کی ایک جنگ ، جنگ لبوس کے نام سے مشہور ہے جو ۱۹۳ ہے سے ۱۹۳۰ و کس برار جانیں تلف ہوئیں ۔ جسمیں ستر (۱۰) ہزار جانیں تلف ہوئیں ۔ جسک واحس بھی عرب کی مشہور جنگ ہے جو ۱۹۳ ہے ۱۹۳ ہے اسلام

اس ال میں ایک مرحبہ بازار لگتا تھاجس کو بازار مکاظ کہتے ہیں۔
عرب میں اس وقت ہمہ قسم کی برائیاں پیدا ہو چکی تھیں ۔ بندے لپنے
معبود سے بالکل غافل ہوگئے تھے ۔ الیے بدترین زمانے میں خدانے لپنے برگزیدہ
بندے کو کھے میں پیدا کر ناچاہا۔ خداکا پہلا گھر کعبہ شریف اس شہر میں تھا اور جس
کی مجاوری حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد سے خاندان کنانہ اور کنانہ سے قریش
قریش سے ہاشم اور ہاشم سے عبدالمطلب یعنی ہاشی خاندان وراشتا پہنی تھی ۔

عبدالمطلب به اعتبار نسی جمام قوم میں مماز بزرگ سمجھے جاتے تھے، آپ کی اولاد ابولہب، ابو طالب، حمزہ، عباس، زبیر، عبدالله، ان کے علاوہ اور سات لڑکے تھے ۔ علاوہ ازیں برہ، امیمہ، اروی، عائکہ، صفیہ، ام الحکیم کا نام بیضا ہے ۔ یہ چھے ۔ علاوہ ازیں برہ، قمیں ۔ البتہ، بیٹیاں بھی تھیں ۔ یہ اولاد عبدالمطلب کی مختلف بیویوں کے بطن سے تھیں ۔ البتہ، عبدالله، زبیر، ابوطالب، امیمہ، اروا، آپس میں حقیقی بھائی بہن تھے، جن کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔

عبدالمطلب کے ہمام بیٹوں میں عبداللہ اپی صورت اور سیرت کے باعث کہ بحر میں مشہور تھے ۔ ۵۲۵ء میں پیدا ہوئے ۔ اس طرح وہب بن مناف کی لڑکی آمنہ اپن ذہائت، شرافت وغیرہ کے لحاظ سے ہمام شریف خاندانوں میں مماز تھیں ۔ بزرگوں کی نظرانتخاب سے یہ جوڑا میاں بیوی کی شکل میں منسلک ہوگیا ۔ آنحفزت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حفزت عبداللہ نے عبدالمطلب کی اجازت سے ملک شام کا سفراختیار کیا اور اس سفر ۵۵۰ء میں اس دار فانی سے عالم بتاء کی راہ لی ۔

## حصنوركي ولادت

حن یوسف وم عینی بد بیضاداری آنچه خوبال به دارند تو تنها داری آنجهنرت صلی الله علیه وسلم ( ۴۰ جلوس کسری نوشیروال ) ۱۲/ ربیح الاول مطابق ۲۲/ اپریل ا۵۵ ه مطابق ۲۵/ بیساکه سمت ۹۲۲/ بکری بروز دوشنه بعداز صبح صادق طلوع آفتاب سے پیشتر مکہ ، معظمہ میں حضرت آمنہ کے بطن سے باف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے اور آپ کے دو شانوں کے در میان مہر نبوت موجود میں ۔ حجاز میں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں سیہ وہی سال تھا جس میں ابرہہ نے خانہ کعبہ پرہا تھیوں سے حملہ کیا تھا، لیکن خدانے اس کو بباہ کیا سیہ واقعہ آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پچاس روز پیشتر کا ہے ۔ سورہ ، فیل میں اس کا مفصل ذکر ہے ۔

عہد طفولیت: آپ کی ہیدائش سے قبل ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔آپ کی ہیدائش کے وقت آپ کے دادا عبدالمطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ یہ خبر سننتے ہی گر آئے آپ کو خانہ کعبہ لے گئے وعا مانگی اور والس لائے ۔ساتویں دن عقیقہ کیا اور تنام قریش کی دعوت دی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ کیلے آپ کی والدہ نے دودھ بلایا بحرابوہب کی لونڈی ثوبیہ نے بھر علیمہ سعدیہ اس دولت سے مشرف ہوئیں اور پورے پانچ سال اس قصے اللسان قبیلہ میں پرورش یائی۔

مائی میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال کی تھی جیمون کی کھاٹی کے قریب مقام ابوا میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا ۔آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی تربیت کی ۔آئحفزت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب آٹھ سال کی ہوئی تو عبد المطلب نے ۸۵٪ میں آپ کو آپ کے چچا ابوطالب کے سپرد کرکے پرورش کی تاکمید کرتے ہوئے داغ مفارقت دے گئے ۔

جب آپ کی عمر وس سال کی ہوئی تو لینے چھا ابوطالب کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ۱۸۶ء میں ملک شام کا سفر اختیار کیا ۔ لیکن اثناء راہ میں بیحرا راہب سے ملاقات ہونے کے بعد بعریٰ سے مکہ والیس لوٹے سہاں پر پانچ سال رہے ۔ ۱۸۵ء کو جب کہ آپ کی عمر پندرہ سال کی ہوئی تو ابوطالب کی سفارش سے مکے کی ایک معرز اور مالدار خاتون خد بجڑ نے ہمارے رسول کو اپنی ملازمت میں لے لیا۔ آپ خد بجڑ کا

سامان لے کر قافلے کے ہمراہ تجارت کے لئے گئے۔ اس سفر میں آپ کو زیادہ منافع ملا ۔ سفر سے لوشنے کے بعد میرہ نے آپ کی ایمانداری ، کاروبار میں ہوشیاری ، صدافت ، ہراکی ساتھ ہمدردی اور محبت و انسانیت کا آنکھوں ویکھا حال بیان کیا ان تمام واقعات سے بی بی فدیج کو یہ تقین ہوگیا کہ آپ فدا کے برگزیدہ بندے ہیں چتانچہ بی فدیج نے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور ابوطالب کی اجازت سے منظور ہوئی ۔ ابوطالب نے دوم میں بہ عوض پانسو طلائی در ہم نکاح پڑھایا ۔ لیکن ابن ہشام نے ۲۰جوان او مٹنیاں لکھی ہیں ۔

[سیرة ابن برشام جلدار ص ۹۰ – ۱۸۹، فقة اسیرة ص ۵۹، تلقی الفهوم ص ۱۰]
۱۹۰۹ و ۱۹۰۹ چالیس سال کی عمر میں چو بیس یا سائنیویں رمضان المبارک لیلتہ القدر میں جب آپ غار حرا میں مشغول عبادت تھے خدا کا فرشتہ جبر ئیل آپ کے پاس پیغام حق لایا اور کہا پڑھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ، پر فرشتے نے آپ کو سینے سے لگاکر بھینچا یہاں تک کہ آپ بے حال ہوگئے ۔ تین دفعہ الیما ہی کیا ۔ اس وقت سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات مادل ہوئیں ۔

## تبليغ إسلام

مااء سے آپ نے تبلیخ اسلام شروع کی ۔ سب سے پیشتر عور توں میں حضرت خدیج آپ پر ایمان لائیں ۔ مردوں میں حضرت ابو بکڑ، بچوں میں حضرت علی اس کے بعد دیگر اصحاب حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ۔ میں این کی آغاز میں آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے عذاب سے ڈرانے کا حکم ہوا تو آپ نے قاران کی چوٹی پر کھڑے ہوکر صفا کے میدان میں لوگوں کو جمع کر کے پہلا خطاب فرمایا۔

جہلے پہل جو مسلمان ہوئے ان کو دشمنوں کی جانب سے در دیاک عذاب دیا جاتا تھا۔ نو مسلموں میں سے حصرت عمار ، یاسر ، سمیر ، مصمر وغیرہ کو قسم قسم کی سزائیں دی جاتی تھیں ۔ چنانچہ حضرت سمیٹر اور یاسٹر تو دشمنوں کے عذاب سے شہید ہوئے لیکن اسلام سے منہ مد چھیرا۔

حضور صلی الله علیہ وسلم نے لینے جان نثاروں پر سختیاں دیکھ کر ہے کس مسلمانوں کو حبیثہ چلے جانے کا حکم دیا ، دہاں کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا ، اگر چہ کہ عبیائی تھا لیکن منصف مزاج اور نیک دل بادشاہ تھا ۔ ۱۹۲۲ء میں پہلے گیارہ مرد اور چار عور تیں اور ان کے بعد تراسی (۸۳) مرد اور اٹھارہ (۱۸) عور توں نے کے سے صبیہ کی طرف بجرت کی ، دشمنوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو مسلمانوں کے پیچے ایک جماعت سانے کے لیے گئے ۔ لیکن احصمہ نے جس کو عرب نجاشی کہا کرتے تھے حضرت جعفر کی تقریر سن کر سفیران مکہ کو لینے دربار سے نگوایا ۔ کچھ روز بعد یہ بادشاہ بھی مسلمان ہوگیا اور حضور صلی الله علیہ وسلم نے وجھ میں اس کی وقات پر بادشاہ بھی مسلمان ہوگیا اور حضور صلی الله علیہ وسلم نے وجھ میں اس کی وقات پر باد جتازہ غائبانہ پڑھی ۔

قریش مکہ نے حضور کو تبلیغ اسلام سے باز رکھنے کے لیے دولت و حشمت، مکومت اور عیش کے لاچ دیے تو سردار دوعالم نے ان تمام کو ٹھکر اکر فرمایا کہ بس میں چاہتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پر آجاؤ۔

بوت کے چھٹے سال آپ کے بچا حصرت جمزۃ اور حصرت عمر بھی آپ پر ایمان
لے آئے ۔ اب تک چھپ چھپ کر گھروں میں عبادت کرتے تھے ۔ حصرت عمر کے مسلمان ہوتے ہی حصرت جمزۃ اور حصرت عمر نگی تلواریں لئے ہوئے کعبہ شریف میں عدائی عبادت کرنے علی (اسی وجہ سے حصرت عمر کا لقب فاروق مشہور ہوا) ۔ مسٹر ہربرٹ اور سرولیم میور نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ "حصرت عمر کے اسلام کو تقویمت بہنی ۔"

رالا بھ میں عہد رسالت کے ساتویں سال دشمنان اسلام نے بی ہاشم سے سین سال کے لئے قطع تعلق کر دیا ۔ مجبوراً خاندان ہاشم بہاڑکی ایک گھاٹی میں محصور ہوگئے، وہ گھاٹی اب حصور ہوگئے، وہ گھاٹی اب حک شعب ابوطالب کے نام سے مشہور ہے۔ تین سال

حک مصیبتیں جھیلنے کے بعد اس کھائی سے باہر نظے ، اس کے بعد آپ نے پہلے سے زیادہ تبلیغ کاکام شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی ابو طالب کے چند ہی روز بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئیں آپ جہاں کہیں وعظ فرماتے تو ابولہب ہروقت آپ کے ساتھ رہتا ، کے میں تبلیغ کاکام کر تا محال ہو گیا تو آپ زید بن حاریث کے ساتھ رہتا ، کے میں تبلیغ کاکام کر تا محال ہو گیا تو آپ زید بن حاریث کے ساتھ شہر طائف گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کو بہت سایا تو بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے کارخ کیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ۲۷/ رجب ۱۱ نبوت کو معراج ہوئی اور اس رات سے پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کے میں کسی کے اسلام لانے کی توقع باتی ندرہی تو آپ نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم دیا ۔ اجازت پاتے ہی ایک ایک دو دو مسلمان جیپ چیپ کر مدینہ جانے کا حکم دیا ۔ اجازت پاتے ہی ایک ایک دو دو مسلمان جیپ جسپ کو بھی جانے کا حکم دیا ۔

ر سول الله یکی ہجرت

مشرکین کی بندش کے باوجود سینکروں خاندان مکہ شریف سے پیرب (مدنیہ) جانے گئے تو اہل مکہ کو طبیق آیا اس لئے تمام مشرکین دارا اندوہ میں جمع ہوئے اور یہ تجویز کی کہ حضور کو قتل کر دیا جائے (نعوذ باللہ من ذالک) سہتانچہ ۱۲/ صفر ۱۱ ھ م ۱۲۲ء نبوت کی شب کو کفار قریش نے کاشانہ، نبوت کا محاصرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لین بستر پر سونے کے لئے قربایا اور چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لین بستر پر سوئے گر سے لئے اور حضرت الله اور حضرت الله اور حضرت کی سرد کیں آئے ۔ دونوں ای وقت شہر مکہ سے فار تور کی طرف لئلے ۔ آپ ابور بکڑ کے مکان پر آئے ۔ دونوں ای وقت شہر مکہ سے فار تور کی طرف لئلے ۔ آپ اور بعد میں چوڑ دیا گیا ۔ آخر مجبور ہو کر اعلان کیا کہ جو کوئی حضرت محمد کو زندہ یا اور بعد میں تجوڑ دیا گیا ۔ آخر مجبور ہو کر اعلان کیا کہ جو کوئی حضرت محمد کو زندہ یا اور بعد میں تجوڑ دیا گیا ۔ آخر مجبور ہو کر اعلان کیا کہ جو کوئی حضرت محمد کو زندہ یا سرکاٹ کر لائے گا اسے سو او نب انعام دئے جائیں گے ۔ آپ فار تور سے لگلتے ہی

روز اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافے کا گزر ام معبد کے خیے پر ہوا۔ وہاں آپ نے ایک کمزور بکری کا دودھ، دوھ کر دوسروں کو بلایا اور خود بھی پی کر آگے روانہ ہوئے ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو بریدہ بن الحصیب انعام حاصل کرنے کے لائح میں آئے گر مسلمان ہوگئے۔

نبوت کے تیر ہویں سال ۱۱/ ربیع الاول مطابق ۲۲/ ستمبر ۲۲۲ء دوشنبہ کے روز قبائینچ ۔ وہاں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا وہ اب بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی مسجد عمار کی بنائی ہوئی ہے اور سب سے پہلی مشجور ہے دار سن کی والدہ سمیر کی ہے۔ چار روز کے قیام کے بعد آپ مدینہ کہنچ اور معمرت ابوایوب انصاری کے گھر میں شمہرے ۔

اهم ۱۲۲ع کے مختصر واقعات: ہجرت کے پہلے سال معجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ کے میں رہنے تک فرض نماز دوہی رکھتیں تھیں مدینہ آنے کے بعد بقیہ رکھتوں کی تکمیل ہوئی۔

سات سو مسلمانوں کے مقابلے میں تین ہزار مشرکین تھے۔اس سال اس سن میں غزوہ تمراء الاسد ہوا۔ مربہ ، رجیع اس سال ہوا اور مقتولان بے گناہ کے لئے قتل ہونے سے پیشتر دو رکعت سنت نماز اس سربہ سے قائم کر دی گئ ۔غزوہ بدر ثانی اس سال شعبان میں ہوا اور اس غزوہ سے والیس کے بعد آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو کتابت سیکھنے کا حکم دیا۔اس سال ماہ ِ رمضان المبارک میں حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی۔

۲ هم ۲۲۲ کے مختصر واقعات: پار بجری ماہ شعبان ، امام حسین پیدا ہوئے اس سال شراب حرام ہوئی ، غزوہ بن قیشقاع اس سال ہوا۔ اس سال آپ نے ام سلم سے تکاح کیا۔

۵ هم ۱۲۲ کے اہم واقعات: اس سال غزدہ خندق کا اہم واقعہ پیش آیا۔
اس کے چند روز بعد ہی غزدہ بن قریظہ ہوا۔ای غزدہ کے بعد از واج مطہرات کے
لئے غیر مردوں کے روبرو آنا قطعاً ممنوع ہوگیا اور عور توں کے لئے گوشہ لاز می قرار
دیا گیا۔ای سال زما کی مزاسو درے مقرد کی گئی اور زما کی تہمت لگانے والے شخص
کے لئے بھی ای درے مقرد ہوئے۔ای سال تیم اور صلواۃ الخوف کا حکم مازل ہوا۔
اس سال ایک آمت کے ماز ہونے پر متبئ کو حقوق ورافت سے محروم کر دیا گیا۔
چنانچہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد کو منانے کے لئے اپنے آزاد
کر دہ غلام و متبئ زید کی مطلعہ ہوی حصرت زینب سے نکاح کرایا۔

رائع م کالاو کے مختصر واقعات: بجرت کے جھٹے سال غزوہ بن لحیان اور غزوہ بن مطلق ہوا۔ سلی اللہ علیہ بھی اس سال واقعہ ہوا۔ اس سال آمحصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کواسلام کی دعوت دی تھی۔

# اقطاع عالم مين تبليغ اسلام

صلح حدیدید کے بعد سرکار ووعالم کو کفار کی جانب سے کسی قدر اطمینان

حاصل ہوا۔ تو آپ نے اقطاع ِعالم میں حبلیثی وفود کو اسلام سے روشتاس کرانے ے لئے روانہ فرمایا اور مختلف بادشاہوں کو مشرف بہ اسلام ہونے کی دعوت دی ۔ چنانچه شاه حنش ، نجاشی ، قبیصر روم هرقل ، شهنشاه ایران مقوقس ، عزیز مصر ، شاه بحرين ، شاه عمان ، شاه يمامه ، شاه يمن ، حارث غساني ، شرجيل بن عمرو واليّ بصره اور دیگر امرائے سلطنت کے نام وعوت اسلام کے خطوط روانہ کئے ۔ یہ خدمت حعزت وحيه كلبي عبدالله بن حذاقه سهي ، عمرو بن امية ضمري ، سليط بن عمرو ، شجاع بن وہب اور حارث بن عمیر کے سپرد ہوئی ۔شاہ حنبش ، شاہ عمان ، سلیلہ بن عمرو ، شجاع بن وہب اور حارث بن عمیرے سرد ہوئی ۔ بادشاہوں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ، لیکن حکومت کی طمع میں علی الدعلان اسلام قبول نہیں کیا ، پھنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا مکتوب گرامی روم کے بادشاہ تعیمرے مام بہنجا تو قیصر نے ابوسفیان کو جو اس زمانے میں بغرض تجارت وہیں تھے۔اس وقت تک اگرچہ کافر تھے بلوایا اور ان سے کہا کہ تھارے بہاں جو شخص ظاہر ہوا ہے وہ کون ہے ؟ کیا ہے! ذرا کھے بتاؤ؟

ابو سفیان نے کہا جوان آدمی ہے! قیمر بولا اس کا حسب نسب کیا ہے؟
ابوسفیان نے کہا اس کا نسب الیسا اعلیٰ ہے کہ ہم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے ۔یہ
بھی نبوت کی ایک نشانی ہے اور پو چھا کی بولنے میں کسے ہیں؟ ابوسفیان نے کہا
استے سے کہ آج تک جموث بولا ہی نہیں ۔یہ نبوت کی دوسری نشانی ہے ۔قیمر نے
کہا! جو شخص ان کے دین میں داخل ہوگیا کیا پھر وہ تھارے دین میں آتا ہے؟
ابوسفیان نے کہا الیما کبھی نہیں ہوا۔قیمر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے اور
جب وہ اور ان کے ساتھی کسی سے جنگ کرتے ہیں تو پیپا ہوجاتے ہیں؟ ابوسفیان
نے کہا کبھی یہ دشمن کو شکست دیتے ہیں اور کبھی خود ہار جاتے ہیں۔قیمر نے کہا یہ
بھی نبی ہونے کی ایک نشانی ہے ۔ اس کے بعد حضرت وحیہ کلبی کو بلاکر کہا کہ
بھی نبی ہونے کی ایک نشانی ہے ۔ اس کے بعد حضرت وحیہ کلبی کو بلاکر کہا کہ

میں، مگر میں سلطنت چھوڑ نا نہیں چاہتا۔

اس سے نہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور عادات و اطوار سے ملے کے لوگ بخربی واقف تھے ۔ صداقت و امانت ، شرافت و دیانت ہر ایک پر روش تھا۔ ابوسفیان نے ہر قل کے سوالات کے جواب میں جو کچھ کہا تھا اور مغیرہ بن شعبہ نے فارس کے نائب کو جو جواب دیا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار مکہ بھی رسول پاک کی صداقت ، امانت و دیانت ، کنبہ پروری ، امربالمعروف اور نہی عن المنکر سے خوب واقف تھے۔

الغرض اقطاع عالم كے تمام بادشاہوں اور امراؤں نے پہلے ہی پیغام پر سرور دوعالم كے سلم اپن گر دس بھكادى تھيں جس كے نتیج میں اسلام جريرہ نمائے عرب كے علاوہ دنيا كے ديگر ممالک میں بھی بہت سرعت سے چھيلنے لگا اور اسلام میں دن دونی رات چو گئ ترتی ہونے لگی سيہ اسلام كا وہ معجزہ تھا جس كے سلمنے سب كے سب ائ گر دس جھكادينے تھے۔

کھ م ۱۲۸ بی کے ۱۶ م واقعات: اس سال عزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا اور متعہ بھی اس عزوہ میں حرام ہوا ، اور پنجہ دار پر مد ، جانور ، در ندے ، گدھا اور خچر کھانا حرام کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عزوہ میں حضرت عائشہ کی چادر سے تین جھنڈے بنواکر دئے۔ ایک حباب بن منذر کو ، دو سرا سعد بن عبادہ اور تعیراعلم نبوئ فاتح خیبر حضرت علیٰ کو مرحمت ہوا۔ فوجی جھنڈے کی یہ پہلی ایجاد ہے۔ اس سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ خانہ ، کعبہ کا ج اداکیا۔ یہ پہلا ج تھا۔

۸جے م ۲۲۴ کے مختصر واقعات: اس سال سریہ مونہ واقع ہوا۔ غزوہ حنین بھی اس سال ہوا۔ فق ہمہ کے بعد ہر جگہ دین اللہ کا سال ہوا۔ فق مکہ ہوا۔ فق مکہ کے بعد ہر جگہ دین اللہ کا تسلط ہو گیا اور قرآن کی حکومت قائم ہو گئی۔

وھے م<u>وسلارے</u> اہم واقعات: ہجرت کے نویں سال عزوہ مبوک ہوا جس کے

لئے تبیں ہزار بہادران اِسلام کالشکر لے کر آپ مدیئے سے نکلے ۔مقام تبوک میں قیام فرما یا اور ٹنتے پائی ۔اس غزوہ کے بعد مسجد ضرار جلادی گئ ۔

[ سيرت مغلطائي - تاريخ ابن خلدون جلدار قسط اص ١٨٩ - آ

یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔اس لڑائی کے لئے حضرت ابو بکڑنے اپنا تهام اثاثہ لے آئے ۔اسی سال مسلمانوں کے لئے ز کواۃ کا حکم نازل ہوا۔اور تحصیل ِ ز کواۃ کے لئے عمال مقرر ہوئے اور اس سال سود کو حرام قرار دیا گیا۔ جج بھی اس سال فرض ہوا اور مسلمانوں کے زیر اہمتام جج ہوا۔اس سال قرآن مجید کی چند آ بتیں مازل ہوئیں جن میں یہ حکم تھا کہ مشر کین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اس طرح نویں بجری کا ج مشر کین کے لئے آخری جج تھا۔[الرحیق الحخوم ص ۹۸۳] ماج م اسلام کے مختصر واقعات: دسویں بجری میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جو ج اداکیا وہ آپ کا آخری ج تھا۔اس مج میں آپ کے ہمراہ ایک لاکھ پچیس ہزار آدمی تھے ۔اس ج میں چونکہ امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری کلمات و دیگر تعلیمات ج سے نوازا تھا اس لیے اس ج کا نام جنتہ الوداع

رلاجے م تاسلام کے مختصر حالات: ﴿ ١١/ ربیع الاول بروز دوشنبه مطابق ١١/ جون بوقت چاشت آفتاب رسالت غروب مو كيا -[ الرحيق الخنوم - ص ٤٣٠] انا تلك وانا اليه راجعون إس وقت آپ كى عمر مبارك ١٣ سال ١٥ يوم تمى -آپ كو تجرة عائشه صدیقة میں جس جگه که حضور پر نور صلحم کا پچھونا تھا بغلی قبر کھودی ۔اہتمام جمہیز و تکفین کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق تعوزی دیر جنازہ تنہا چھوڑ دیا گیا تھر اس کے بعد مرد و زن بوڑھے اور مے گروہ کے گروہ آکر بلاامام نماز جنازہ پڑھی ۔ نماز جنازہ سے فراغت ہونے کے بعد کونین کی بید دولت حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ کی پاک و مطہر زمین سے سیرد کی گئی۔

کار مامہ مائے زمدگی آپ کی حیات مقدسہ کا یہ سب سے بڑا کار مامہ ہے کہ آپ نے ایک قلیل و قعنہ ہی کے اندر عرب کے صحرا نشینوں کو بہمیت کے فرش سے اٹھاکر انسانیت و ملو کیت کے عرش پر فائز کر دیا۔ جس پوری کی پوری قوم میں صرف سترہ اشخاص الیے تھے جو معمولی ٹوشت و خواند کا ملکہ رکھتے تھے ۔اس قوم کی قوم کو علماء و ٹفسلاء کی جماعت بنادیا ۔ جو قوم معائب و مثالب اخلاق میں لتھری ہوئی تھی وہ آپ کی سعی سے قد سیوں کی جماعت بن گئی ہجو شرک و کفری آلو دیکیوں میں لتھرائے ہوئے تھے ا نھیں پختہ کار موحد بنادیا ۔ جہاں صدیوں سے آئین و قانون کی حکومت نہ تھی باضابطہ حکوت تائم ہوئی ۔جس نے نشوہ نما حاصل کر کے روم و ایران کے دفتر الٹ وئے ۔ جن کے اندر قبائلی جنگ اور قصاص و انتقام کا ایک طوفان برپا رہا تھا انهس نهایت برامن بنادیا - مساوات کا یه عالم بهوا که امارت و عسرت تو ایک طرف شاہ و گدا، آقا و غلام کی تمیز بھی معدوم ہو گئی۔ جہاں ہزاروں سال سے ایک درسگاه كا تصور بھى قائم نە ہوا تھا وہاں چىپە پىر درس گاہيں قائم ہو گئيں ساور خاص مدسنیہ منورہ کے اندراکی مہتم بالشان یونیورسی صف کے نام سے قائم ہو گئ ۔ جہاں عور توں کو سوسائٹ میں کوئی حیثیت حاصل نہ تھی وہاں ان کے حقوق بالکل مردوں کے برابر ہوگئے اور وراشت میں بھی شریک قرار پاگئیں ۔ غلاموں کو غلام کہنا بھی جرم ہو گیا ۔ وہ گھر کے ایک رکن کی حیثیت سے زندگی بسر كرنے لگے سياتو بيہ حالت تھى كە كے ميں بھى اسلام كى آواز كوئى سننے والا يہ تھا \_ یا بید عالم ہوا کہ آپ کی زندگی بی میں تمام عرب پر اسلامی مجریرا برانے لگا اور الک صدی بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ عرب تمام دنیا پر چھاگئے ۔

### اصلاحات وتعليمات رسول

جب عرب پر اسلام کا پورا تسلط ہو گیا اور تمام معاندہ مخالف عناصر اسلام میں حذب ہوکر رہ گئے تو آپ نے امن وامان ، انتظام اور اصلاح و استحام کی طرف

تو جہالت مرکوز و مبزول کیں ۔سلب و نہب، قتل و غارت گری، رہزنی و دزدی، قمار بازی و ازلام، فواہش و زنا، شراب و کباب، بداخلاقی و بدوضعی، جہالت و بے علی، اور شرک و بت پرستی کا کلی استیصال کیا ۔ نسلی انتیازات کو مٹایا، انتقام و قبائلی منفرت کا خاتمہ کیا اور اعلان کیا کہ تمام لوگ انسانی حیثیت سے باہم بھائی بین ۔ کمی کو کمی پر رنگ و نسل و دولت کی بناء پر کوئی فوقیت نہیں ۔ بھائی ہیں ۔ کمی کو کمی پر رنگ و نسل و دولت کی بناء پر کوئی فوقیت نہیں ۔ شریف وہ ہوں کے اعمال شریف ہوں آپ تمام مسلمانوں کو وعدہ پوراکر نے، شریف وہ ہوں تے بینے ، معاصی و مناہی سے دور رہنے اور ہمناوں ناانصافی سے احتراز برتنے کی تاکید کی ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواہ مقابلے پر اپنے عزید و اقارب ہی کیوں نہ ہو گر انسان کی ہو۔ خطرناک سے خطرناک موقع پر بھی حق گوئی کا دامن نہ چھوڑو ۔ حیثیت سے زیادہ ایک کوڑی بھی خرچ نہ کر و ۔ اور بے جاخرچ کرنے کا خیال دل میں نہ لاؤ ۔ پانچ وقت جماعت سے نماز پڑھو ۔ سال میں ایک مہدنیہ روزے رکھو اور سال بحر میں جو کھائی کر بچے اس میں سے ڈھائی فیصدی زکواۃ لکالو ۔ غرباء کی اعافت و دہلوئی کرتے رہو ۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت سے پیش آؤ، کسی کا احسان مت بھولو ۔ خود غرض نہ ہنو اور غرور مت کرو ۔ مسلمان اس کو بتایا جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ جہنچ ۔ علم کو فرض قرار دیا ۔ بتایا جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ جہنچ ۔ علم کو فرض قرار دیا ۔ دولت کو قیام حیات کا باعث بتایا اور سجھایا کہ کھاؤ پیو مگر اللہ کے حکم کی نافر مائی نہ کرو ۔ یہ وہ تحلیمات تھیں جنھوں نے صدیوں کے جاہلوں اور بگڑے ہوئے لوگوں کرو ۔ یہ وہ تحلیمات تھیں جنھوں نے صدیوں کے جاہلوں اور بگڑے ہوئے لوگوں کو قد سیوں کی جماعت بنادیا اور فرشتوں سے بڑھادیا۔

## مککی نظم و نسق

ملک عرب کے اندر کمی منظم سلطنت کے تصور سے بھی ناآشنا ہو بھے تھے، مگر چونکہ یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مسلمانوں سے پہلے ہی وعدہ فرمالیا تھا کہ اگر تم ایمان اور شریفانہ عمل پر قائم رہے اور پختہ کار مسلمان بن گئے تو ہم تھیں دنیا میں اپنی خلافت عطا کریں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حقیقی فرما نروائی اسی کی ہے اور یہاں جو فرمانروا ہیں ۔وہ گویا اس کے نائب و خلیفہ ہیں اور ان کا فرض تو صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ کرے اور اس کی مطابقت میں ہی اس کی حکومت ہو ہجو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی فرمانروائی ایسی ہی فرما نروائی تھی ۔جب اللہ کا وعدہ یورا ہو گیا اور عرب میں سب سے پہلے اسلامی فرما نروائی گائم ہوئی تو اس کے نظم و نسق کے لئے سیاس اہممامات بھی ضروری تھے اس لئے حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپن ميسر شده تليل فرصت مين اس كى طرف بمي توجه مبذول فرمائي ، فتح مكه چونكه اسلام كى شهنشاى كاپهلادن تھا۔اس لئے آپ نے اس كے فور أبعدى محصلين زكواة اور مختلف مقبوضه علاقوں کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کرے گور نروں اور کلکڑوں كا تقرر شروع كر ديا سعدن ، حصر موت ، عمان ، بحرين ، نجد اور حد و د شام كو جد اگانه صوب قرار دے کر گورنروں اور والیوں کا تقرر کیا۔ حکام کے تقرر کے وقت آپ ان کے اوصاف علی وسیاس کا پورا تجربہ اور پوری جانچ کر لیا کرتے تھے ۔ اور یہ بھی ضرور دیکھ لیتے تھے کہ ان کی اخلاقی حالت کیا ہے اور وہ خوش اخلاق بھی ہیں ۔ان حکام کے فرائض ، انتظام ملک ، نزاعات و مقدمات کا فیصلہ ، مسلمانوں کو سنن و فرائض کی تعلیم اور اشاعت اسلام تھے ۔ گویا انھیں بیک وقت مختلف اور اہم خدمات انجام دین برقی تھیں۔ بحرجس وقت حکومت پر بھیجا جا یا تھا تو خودیہ ہدایات دیاکرتے تھے

" لو گوں کو بشارت دینا۔ دہشت زدہ مد کر ما۔ اتفاق کا ئم ر کھنا۔ ہر شخص سے خوش اخلاقی سے پایش آما۔"

یہی نہیں بلکہ ان کی خدمات و کام کی مگرانی بھی کرتے رہتے ، حبادلے بھی کئے جاتے ۔ پولیس کے لئے کوئی باضابطہ صیغہ تو گائم نہ ہوا تھا مگر اس کا ایک خاکہ ضرور پیش کر دیا گیا تھا۔ حضرت قبیل بن سعد مدینیہ منورہ میں کو توالی کے فرائف انجام دیا کرتے تھے ۔ محکمہ، عدالت تو عہد نبوی پوری وسعت و انعنباط عاصل کر چکا تھا۔ ملک کے گوشے گوشے میں نج یا قاضی معمور تھے سپھیف جسٹس گویا آپ ہی تھے۔ ابتدائی خاکہ تھا اس لئے ہرکام میں سادگی تھی ، اہل معاملہ آسانہ، نبوی پر عاضرہ وکر استغاثہ کرتے تھے اور آپ شہاد تیں سن کر عکم دینے تھے۔

عافر ہوکر استفاقہ کرتے تھے اور آپ شہاد تیں سن کر عکم دیتے تھے۔
تعلیم عام فرض اور مفت تھی۔ تمام ملک میں معلمین کا تقرر فرمادیا تھا۔
صیغہ احتساب نہایت اہم صیغہ تھا اور ہر اسلامی سلطنت میں یہ فعالی حیثیت سے
تائم رہا۔ قوم کے اخلاق و عادات بلکہ بیع و شریٰ اور معاملات داد و ستو د تک کی
آپ خود نگرانی کرتے تھے۔ غلے کاسٹہ کرنے والوں کو آپ نے سخت سزائیں دیں۔
الیات و محاصل کے سلسلے میں آپ نے افقادہ زینوں کو آباد کیا۔ بنچر
درست کرائے ، جاگریں تقسیم کیں۔ جلاوطن قبیلوں کو اراضی اور نخلستان بھی
ہانے دئے۔

عہد ِ نبوی میں اسلام کی کوئی فوج جداگانہ نہ تھی۔ تمام صحابۃ اکرم سپاہ کی حیثیت رکھتے تھے، سب کے نام ایک رجسٹر میں درج تھے۔

حسب مراتب انھیں تنخواہیں تقسیم کر دی جاتی تھیں ۔عیالدار کو مجرد سے دگن تنخواہ ملتی تھی ۔اسلحہ خود عطا کرتے تھے ۔

صیف، کتابت و فرامین میں بھی ایک جداگانہ محکمہ تھا اور منظم صورت اختیار کر چکا تھا۔ اس میں مسودات لکھے اور صاف کئے جاتے تھے۔ مبیں مجاہدین کا رجسٹر رہتا تھا۔ گور نروں اور والیوں کے نام فرامین بھی یہیں سے لکھے جاتے تھے۔ سلاطین عالم کو بھی دعوت نامے یہیں سے لکھے جاتے تھے، کام زیادہ اور وسیع تھا، دوور تم اور خوش خط لکھنے والے جو پورے ذہین اور فہیم بھی ہوں اس خدمت پر معمور کئے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت زیاڑ اور ان کے بعد امیر معاوید تو قعیات و فرامین وغیرہ کی تسوید و تحریرے کام پر معمور ہوئے تھے۔

### ر سول اللَّدِّ كِ اقوال

ہر مسلمان کافرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے دکھ در دسیں شریک ہو۔
جو سب سے زیادہ متلق ہے وہ سب سے بڑا آدمی ہے ۔ کنجس سے برا کوئی مرض
نہیں۔ فضول گفتگو سے احتراض کرو ۔ صرف اتنی بات کرو جتنی ضروری ہو ۔
مصائب و آلام اور راحت و آرام میں اللہ کو یاد کرو ۔ سب سے بڑا متلق وہ ہے جو
اظہار حق میں سود و زیاں کی فکر نہ کرے ۔ جب حکومت ملے تو احسان کرو جب
قدرت ہوتو معاف کرو ۔ اگر حاکم ہدیے لے تو یہ بدکاری ہے ۔ ج کا رخوت لینا کفر
ہے ۔ دوسروں کے لئے وہی پسند کرو جو لینے لئے پسند کرتے ہو ۔ سلطان جابر کے
سلمنے کلمہ ، حق کا کہنا بہترین جہاو ہے ۔ بہترین کمائی وہ ہے جو لینے باتھ کی ہو ۔ علم
سلمنے کلمہ ، حق کا کہنا بہترین جہاو ہے ۔ بہترین کمائی وہ ہے جو لینے ہاتھ کی ہو ۔ علم

#### ازداج مطهرات

آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ۲۵/ سال کی عمر تک تجربہ میں گزارا، پھراقرباء کے اصرار سے دو سری جانب حفرت خدیجیٹ کی درخواست پر جن کی عمر ڈھل چکی تھی اور جو دو مرحبہ بیوہ ہو چکی تھیں آپ نے عقد کیا سپچاس سال کی عمر تک اس پاکباز بیوی سے اپنی زندگی بسرکی سے حضرت خدیجیٹ کی وفات کے بعد حضرت سودہ سے جو بیوہ تھیں لکان کیا ۔ بعد اذاں حضرت عائشہ صدیبہ سے لکان کیا ۔ تھان میں آٹھ بیوائیں آئیں ۔

(۱) حفرت سودة (۲) حفرت حفصر (۳) حفرت ام سلم (۲) حفرت زيهنب (۵) حفرت ام سلم (۲) حفرت دينب (۵) حفرت ام حيير (۲) حمرت ام حيير (۲) حيير (۲) حمرت ام حيير (۲) حيير

ان کے علاوہ آپ کی دو لونڈیاں تھیں ۔ قبطیہ ماریہ اور ریحانہ، یہ سب مومنین کی مائیں ہیں۔ مائیں ہیں۔

#### رسول الثده كي اولاد

حضور صلی الله علیه وسلم کے چار صاحبرادے اور چار صاحبرادیاں ہیں ۔
حضرت خدیجہ کے بطن سے زینب رقیۃ ، ام کلاؤم ، فاطمہ چار بیٹیاں ، ولادت بہ
ترتیب ۱۹۰۰ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۵ ور صاحبرادے حضرت قاسم ، طیب، طاہر ، عبداللہ ۔
حضرت ابراہیم ماریہ بنت شمعون سے ہوئے ۔ باتی سب اولاد حضرت خدیجہ کے بطن
سے ہوئیں ۔ حضور صلی الله علیه وسلم کے صاحبرادے ، بچپن ہی میں انتقال کرگئے ۔
اللہ صاحبرادیاں جوان ہوکر بیا ہی گئیں ۔

#### ر سول اللهٌ کا تر که

وفات سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ور ثار کو میرے ترکے میں روپیہ پسیہ وغیرہ نقدی نہ ملے ۔آپ نے ترکے میں پہند پرائے کپوے اور کچھ ہتھیار، ایک سفید فچر اور تھوڑی ہی مملو کہ زمین چھوڑی تھی ۔ ان چیروں کی نسبت ہی ارشاد فرمایا کہ اٹھیں خیرات کر دیا جائے ۔ چنانچہ مرض الموت میں آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، خیال آگیا کہ گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی ہیں ۔ فرمایا اٹھیں خیرات کر دو ۔ یہ نہا نہیں کہ محمد اپنے خالق کی بارگاہ میں جائے اور اس کے گھر میں اشرفیاں ہوں ۔

## ر سول اللَّاك معجزے

لا کھوں صفات ہیں نہاں آپ کی پاک ذات میں قدرت حق ہے آشکار آپ کے معجزات میں (۱) مبخملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے ایک معجزہ

(۱) جملہ رسول اللہ میں اللہ علیہ والہ و علم سے مرزات سے الیہ مردا ہو اللہ و علم سے مرزات سے الیہ مردا فصاحت و بلاخت سے بانی کے چشے جاری ہوگئے (۱) تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں نے کھایا (۲) شق القمر کا معجزہ آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہوا۔(۵) ہتھروں نے آپ کو سلام کیا (۱) غار ثور میں دشمنوں کو کے ہاتھ سے ظاہر ہوا۔(۵) ہتھروں نے آپ کو سلام کیا (۱) غار ثور میں دشمنوں کو

نظر نہیں آئے (۷) سورج والی آگیا۔(۸) گھوڑا زمین میں و صنس گیا۔(۹) درخت نے آکر کلمہ، تو حید پڑھا۔(۱۰) کھور کے تنے نے رونا شروع کیا۔(۱۱) مردے نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔(۱۲) مشکیزے سے پانی ابلنا شروع ہوا۔(۱۳) نا بینا بینا ہو گیا۔ (۱۲) معراج کا معجزہ ۔(۱۵) لاٹھی سے روشنی تمودار ہوئی۔

#### ر سول الله کے اخلاق

آپ کی ذات گرامی شرافت انسانی کے جملہ اوصاف و کمالات کی جامع تھی۔
آپ میں رقت تلب ، زہد و قناعت ، حن خلق ، ایفائے عہد ، جودو سخا ، عدل و
انساف ایمار و قربانی ، عجبت و مروت ، صدافت و آبائت ، ضبط و حلم ، حس محاملہ ،
عفو درگزر ، مہمان نوازی ، سادگی و بے تکلنی ، صبرو شکر ، شرم و حیا ، عزم و استقلال
شجاعت و شہادت ، گداگری سے نفرت ، الغرض آپ صلی الله علیہ وسلم جملہ اوصاف
اور جامح کمالات کا مجم پیکر تھے۔

0 0 0

## باب دوم

## خلفائدات دا اه تا ۲۰۰

خلفائے راشدین کے عہد میں اسلامی مملکت کو بہت کچھ وسعت نصیب ہوئی اور ریاست کے محاصل میں غیر معمولی اضافہ ہوا، مگر ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ پیوند کلے کردے پہنتے اور انتہائی سادہ کھانا کھاتے ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا تمام وقت امور خلافت کی معروفیت میں گزرتا تھا اس لئے بسیت المال سے وظیفہ لیستے تھے، مگر انتقال کے وقت وظیفہ کی یہ رقم بھی والیس فرمادی ۔

حمزت عمر فاروق بیت المال سے جور قم لیتے وہ ایک مزدور کی مزدوری کے برابر تھی ، مستند تاریخ بتاتی ہے " ونزل نفسه بمنزلة الاجیر و وکا حادالمسلمین فی بیت المال "انہوں (عمرً) نے بیت المال سے لیت لئے اس قدر لیا جس قدر ایک مزدور اور مسلمانوں کے عوام کا حق تھا۔

حمزت عممان کو اللہ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا جس کے سبب آپ کا لقب " غنی " مشہور ہو گیا۔ مگر سادگی و تواضح کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی کے صون میں کنگریوں کے اوپر سوجاتے ۔ بست المال پر آپ نے اپنے اخراجات کا بار نہیں ڈالا۔ حمزت علی کو تو ساری عمر فقر و فاقہ ہی میں بسر ہوئی اور قوت حدری کا مدار " مان شعیر" ہی پر رہا ، ایک بار بست المال کی تمام کی تمام رقم عوام میں بانٹ کر بست المال میں نماز اوا فرمائی تاکہ قیامت کے ون لوگ ان کی بے نفسی اور امانت و دیانت کی گواہی ویں ۔

### ا- حضرت ابوبكر صديق

#### العم الله المسلم

مرت خلافت: ٣/ سال، ٣/ ماه، ١٠/ يوم \* عمر شريف ٣٣ سال

۱۱۷ ربیخ الاول ۱۱ بجری کو آپ مسجد نبوی کے منبر پر پیٹھے تو تمام لوگوں نے آپ سے بیعت کی ۔آپ کا اصلی نام عبد الکعبہ تھا۔ حضور اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ کر دیا۔سب سے پہلے آپ نے واقعہ، معراج کی تصدیق کی جس کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ ابو بکر کنیت ہے اور یہ زیادہ مشہور ہے۔ وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ ابو بکر کنیت ہے اور یہ زیادہ مشہور ہے۔ وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ آپ کو امیر الحاج بتایا اور بیماری کی حالت میں آپ ہی کو نماز پڑھائے کا حکم دیا۔ آپ میں رقعت قلب اور پھنگی عزم نمایاں میں آپ ہی کو نماز پڑھائے کا حکم دیا۔ آپ میں رقعت قلب اور پھنگی عزم نمایاں تھی۔

آپ کے عہد میں ملک عراق، دمشق، معان، قیما، حیرہ، بھرہ اور بیکر وغیرہ فتح ہوئے۔ اور بیکر وغیرہ فتح ہوئے اور الدرونی فتنوں اور موجدین کا قلع قمع کیا اور الدرونی فتنوں اور بغاددار بعادتوں کو دہانے کے علاوہ بیرونی فتوحات کی جانب بھی رخ کیا اور شاندار فامیان کو مستحکم کیا ۔آپ کے عہد فامیان حاصل کیں، اور آپ نے حکومت کی بنیادوں کو مستحکم کیا ۔آپ کے عہد میں اپانچ اور نادار ذمیوں کی کفالت کے لئے بیت المال ذمہ دار تھا۔

[كتاب الخراج قاضي ابويوسف]

آٹِ کا شاندار کار نامہ قرآن مجید کی ترتیب ہے۔ حصرت عمر فاروق کی تجمیز پر عور کرکے آٹِ نے حصرت زید بن ٹابٹ کے ذریعے قرآن مجید کے منتشر مضامین کو کتابی صورت دلائی[بخاری جلد ۲/ باب جمع القرآن]۔

آپ روزانہ بیت المال سے پانچ درہم اپنے گزارے کے لئے کیا کرتے تھے۔ وصال کے وقت آپ کے پاس ایک اوڑھنا، کے وقت آپ کے باس ایک اوڑھنا، ایک خادم، ایک اوڑھنا، اللہ تحالی ابو بکڑ پر ایک پھونا تھا۔ جن کو حضرت مجڑکے پاس پہنچایا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکڑ پر

رحم فرمائے کہ لینے بعد والے کو مشقّت میں ڈال گئے ۔ ۲۲/ جمادی الثانی ۱۳ ھ میں آپ نے وفات پائی اللہ واللہ میں آپ نے وفات پائی سالہ وانیا البیه راجعون – اور مجرهٔ عائشہ صدیقہ میں آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو دفن ہوئے ۔

#### ۲۔ حضرت عمر فاروق ج

#### ساهم سالع تا سمع موسد

مرت خلافت: ١٠/ سال ، ٧/ ماه ، ٨/ يوم \* عمر شريف ٩٣ سال

/۲۷ جمادی الثانی ۱۳ بجری کو آپ خلیفہ منتخب ہوئے ۔ حضرت عمرٌ نہایت ذہین ، طباع ، مدیرؒ اور صائب الرائے تھے ۔ فصاحت و بلاغت ، انشاء و خطابت ، شاعری و لسانی ، سپہ گری و بہادری وغیرہ اوصاف و کمالات آپ میں بدرجہء اتم موجود تھے۔

آپ نے اپنے عہد میں بیت المال لیمی خرانہ قائم کیا، عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کئے ۔ فوجی دفاتر قائم کر کے ہر مسلمان کو اسلامی فوج کا سپاہی بنادیا اور رضاکاروں کی شخواہیں مقرر کیں اور دفتر مال قائم کیا ۔ پیمائش کا طریقہ جاری کیا ۔ جیل اور محکمہ ، انتظامیہ (POLICE) گائم کیا ۔ خفیہ پولیس (C.I.D) مقرر کئے۔ فوجی چھاؤنیاں قائم کیں ۔ مردم شماری کرائی ۔ محکمہ ، آبیاشی قائم کیا اور نہریں کھدوائیں ۔ ممالک مقبوضہ کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے میں (والی) حاکم صوبہ ، کا سب لیمی میر منشی ، کا تب دیوان لیمی وفتر خراج کا میر منشی ، صاحب الخزاج افسر خرانہ ، کا میں مصاحب بیت المال لیمی افسر خرانہ ، قاضی (COLLECTOR) ، صاحب احداث لیمی افسر پولیس ، صاحب بیت المال لیمی افسر خرانہ ، قاضی (Tar کی میں کا کا میں کا کا کی دور خرانہ کا میں مصاحب بیت المال لیمی افسر خرانہ ، قاضی (Sudge) شکھ اللہ کا میں مصاحب بیت المال لیمی افسر خرانہ ، قاضی (Judge) شکھ اللہ کیا دور خرانہ ، قاضی (Judge) شکھ اللہ کا میں مصاحب بیت المال لیمی دور خرانہ ، قاضی (Judge) شکھ اللہ کو اللہ کا میں مصاحب بیت المال لیمی دور خرانہ ، قاضی (Judge) شکھ اللہ کا میں مصاحب بیت المال لیمی دور خرانہ ، قاضی (Judge) شکھ اللہ کو ان میں مصاحب بیت المال کو کا میں مصاحب بیت المال کی دور خرانہ ، قاضی (Judge) شکھ اللہ کو کا میں مصاحب بیت المال کی دور خرانہ ، قاضی (Judge) کی مصاحب بیت المال کی دور خرانہ ، قاضی (Judge) کی مصاحب بیت المال کی دور خوانہ کی دور خوانہ کی کا دور خوانہ کی کا دور کی کا دور کی کیا دور خوانہ کی کا دور کی کھور کی کھور کی کھور کی کیا دور خوانہ کی کی کور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کی کھور کھور کے کھور کھور

آپٹ نے شہر آباد کرائے ۔ عشور مقرر کئے ۔ دریا کی پیداوار مثلاً عنبر وغیرہ ، پر محصول لگایا اور محصل مقرر کئے ۔ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا انتظام کرایا سرکاھے میں کمے سے مدینے تک ہرمنزل پرچو کیاں ، سرائیں اور حوض تعمیر کرائے ۔ لاوارث پوں کے لئے وظیفے مقرر کئے ۔ مختلف شہروں میں مہمان خانے تعیر کرائے ۔ شعبہ العلیم قائم کیا اور معلّموں کو مشاہرے مقرر کئے ۔ تجارت کے گوڑوں پر زکواۃ مقرر کی ۔ اماموں اور موذنوں کی تنواہیں مقرر کیں ۔ مساجد میں راتوں کو روشیٰ کا انتظام کرایا اور وعظ کا طریقہ قائم کیا۔ حضرت ابو بکڑ کو اصرار کے ساتھ قرآن مجید کی ترتیب پر آمادہ کیا اور لہنے اہمتام سے اس کام کو انجام دیا ۔ نماز تراوی باجماعت قائم کیا ۔ فرک اذان میں الصلواۃ خیر میں التوم "کا اضافہ کر ایا ۔ وقف کا طریقہ لیجاد کیا ۔ تاریخ اور سنہ بجری قائم کیا جو اسلامی سال کا سب سے پہلا دن ۱۲/ جولائی ۱۲۲ میروز جمعہ تھا۔ محرم چونکہ سال کا بہلا مہینہ تھا اس لئے سن بجری آپ نے دو مہیئے آٹھ بروز جمعہ تھا۔ محرم چونکہ سال کا بہلا مہینہ تھا اس لئے سن بجری آپ نے دو مہیئے آٹھ

[مقریزی جلد اول ص ۱۲۸۳]

شراب کی حد اس کوڑے مقرر کی ۔ نماز جنازہ میں چار تکبیروں پر اجماع کر ایا۔ حرم اور مسجد نبوی کی توسیع کی روضتہ الاحباب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے چار ہزار مساجد تعمیر کر ائیں ۔

آپ کے حہد میں بسیت المقدس ، شام ، معر ، ایران ، شیراز ، سیثما پور ، کلخ وغیرہ ، ۸۲ ہزار پڑے اور چھوٹے شہراور قلعے نتج ہوئے ۔

یکم محرم ۲۲ ہو کو مج کی نماز اداکرتے وقت مغیرہ بن شعب کے پاری غلام فیروز نے خفرسے وار کیا ۔ مکان ہمنچنے کے بعد آپ عالم جاودانی کو چل لیے ، انا لله وانا المیه راجعون - ۲۲ ہر بروز ہفتہ آپ آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں بہلو میں مدفن ہوئے ۔ نماز بحتازہ حصرت صہیب نے پڑھائی ۔ حصرت عمان غمی ، حصرت عبداللہ بن عمر نے حصرت علی ، حصرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر نے تبر میں اتارا۔ [ تاریخ اسلام حصد اول ص ۱۳۹۱ در مولانا اکر شاہ نجیب آبادی ]

#### ٣\_ حضرت عثمان عني

ر ۲۳ جرم ۲۳۵ تا ر ۳۵ جرم ۲۵۵ مال مدت خلافت: ۱۲/ سال \* عمر شریف ۸۲ سال

محرم ۲۴ / ہجری میں آپ خلیفہ منتخب ہوئے ۔ آپ فیاض طبع اور منگسر المزاج تھے ۔ آپ نے حصرت ابو بکڑ کی زیر مگرانی ترتیب شدہ قرآن مجید کے متعد د نسخے نقل کر اکے اطراف وجوانب دیار اسلام اور فوجی چھاؤ نیوں میں ہمجوادئے۔

[فتح البارى جلده ص م]

دوسرے جمام تسخوں کو اکٹھا کر کے جلا دیا۔ بحس کی بنا پر آپ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی اور حصرت ابو بکڑ و عمرے زمانے میں معتمد اور امین رہے۔

عہد عثمافی میں آرمینیہ اور آذر بائیجان کے غیر مفتوحہ علاقوں ایشیائے کو کپ ، ترکستان ، کابل اور سندھ میں اسلام کو بہت ہی فتوحات حاصل ہوئیں ۔ بحر روم کے جزائر روڈھوس اور قبرص پر بھی قبضہ ہوا اور اسپین پر حملہ ہوا ۔ اسلامی عکومت کی حدود سندھ اور کابل سے لے کریورپ کی سرحدوں تک وسیع ہو گئیں ۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بحری بیزاتیار کیا اور افریقہ وغیرہ کو

عومت کی حدود سندھ اور کابل سے لے کریورپ کی سرحدوں تک وسیع ہو گئیں۔

آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بحری بیراتیار کیا اور افریقہ وغیرہ کو فتح کیا۔ سپاہیوں کی تخواہوں میں سوسو روپیہ کا اضافہ کیا۔ ۱۹ ج میں آپ نے مسجد نبوتی کی توسیع کرائی۔ رعایا کی آسائش کے لئے سڑک، پل، مسافر خانے اور مہمان خانے بنوائے۔ کنویں کھدوائے۔ جمعہ کی نماز کے لئے دو اذانوں کی ابتداء آپ ہی کے زمانے میں ہوئی۔ اس سے پیشتر صرف امام خطبہ پڑھنے کے لئے ممبر پر جاتے وقت ہوتی تھی۔ آپ کے مہر پر جاتے وقت ہوتی تھی۔ آپ کے مہد میں مختلف ممالک میں تبلیغی و فود بھی روانہ کے گئے۔ پہنانچہ کالیکٹ کے راجہ نے اس وقد کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا۔

۱۸ / ذی الحجه <u>۳۵ هے</u> تقریباً بیاس (۸۲) سال کی عمر میں حصرت عثمان شہید

ہوئے اور بغیر غسل اور کفن کے جسم کے کپڑوں سے ہی نماز جتازہ کے بعد جنت البقیع میں سبسے اول دفن ہوئے سانا للله وانا البه راجعون ۔

۴\_ حضرت على كرم الله وحبرٌ

هر م <u>۱۵۵م ۱۵۳۶</u> تا جهر م <u>۲۲۶م</u> مرت خلافت: ۴/ سال ، ۹/ ماه \* عمر شریف ۲۳ سال

حضرت علیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چپازاد بھائی تھے ۔ ۹۰۲ بجری میں آپ کی ولادت ہوئی ۔زر تانی میں لکھا ہے کہ:

" امير المؤمنين حصرت على كرم الله وجة آنحصرت صلعم كي آعوش ميں پرورش پائي تھي -

اسد الغاب مين لكما ہے كه:

" امیر المومنین حفزت علی کرم الله وجه نے دس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور عبادت الهیٰ و اشاعت اسلام میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔"

8/ ذی الجہ ۳۵ بجری میں آپ خلیف بنے ۔آپ خلیفہ ہوتے ہی حضرت عممان کے مقرر کر دہ تنام ممال معرول کر دئے ان کے معرول ہوتے ہی ان طاقوں میں بغاوت بھیل گئ سراسے میں بعرہ کے قریب مقام جمل میں مسلمانوں میں باہی خونمیذ بھیل گئ سراسے میں تقریباً ۱۳ ہزار مسلمانوں نے شہادت پائی سراسے میں حضرت بھی نے میائے کو فرکز خلافت قرار دیا ۔ کوفہ آنے کے بعد آپ نے سے ملک کا نظم و نق تا تم کیا۔

آپ کا دور خلافت خانہ بھنگیوں کو فرد کرنے فتنوں اور بغاوتوں کو دہانے میں صرف ہوا ۔ انھیں خانہ بھنگیوں کی وجہ سے افریقۃ پر رومیوں اور ہاز نطینوں کا دوہارہ فیضہ ہو گیا۔سیستان اور کاہل میں بعض فتوحات حاصل ہوئیں۔ ۳۸سے میں بحری راستے سے کو کن پر حملہ ہوا اور اس سن کے آخر میں سندھ پر حملہ کیا گیاجو خشکی کی راہ سے سرز مین سندھ پر ہوا تھا فتیا ہی ہوئی ۔آپ کے عہد میں اسلامی فوج کے لئے جابجا قلعے تعمیر ہوئے ۔صیغہ۔ مال میں اصلاحات کر کے آمدنی کو بڑھادیا۔

آپ كا درجه علم و قضل ميں ب انتها بلند تھا آپ معتلم العلماء ہيں ۔خود رسول الله صلى الله عليه وسلم كاار شاد ب كه:

" میں علم کا گھر ہوں اور علیٰ اس کا در وازہ ہیں ۔" [ جامعہ ترمذی ]

یں م م عراد ل اور علم القرآن فطیر نہیں رکھتے تھے۔ تفسیر اور علم القرآن میں آپ کو جم حاصل تھا۔ علم حدیث میں آپ انتیازی شان رکھتے تھے۔ آپ سے میں آپ کو جم حاصل تھا۔ آپ علم مدیث میں آپ کو دستگاہ کامل حاصل تھا۔ آپ علم علم نحو کے موجد تھے۔ علم الکلام ، علم بئیت ، علم القرآت ، علم الشحریٰ ، علم حساب ، علم الجزاور تعبیر الرّویا میں آپ وقف کامل رکھتے تھے۔ الغرض آپ کو مذہبی علوم کے علم الجزاور تعبیر الرّویا میں آپ وقف کامل رکھتے تھے۔ الغرض آپ کو مذہبی علوم کے علاوہ اس عہد کے تمام مروجہ فنون میں بھی کمال حاصل تھا۔ شری مسائل کے حل میں آپ کا جواب نہ تھا۔ خدا داد علم و حکمت اور فہم و فراست کے باعث مقدمات کی فیصلوں اور قضاء کے لئے بہترین قامنی تھے۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت عمرٌ فرمایا کرتے تھے کہ:

" ہم میں مقدمات کے فیصلوں کے لئے سب سے زیادہ موزوں علیٰ ہیں ساور وہ سب سے بڑے قاضی بھی ہیں ۔"

چنانچہ تمام صحابہ نے آپ کو بالاتفاق مدینے میں مفتی الاسلام مقرر کیا تھا۔

زرقانی میں لکھاہے کہ:

" سرور کائنات" نے حضرت علیٰ کو یمن کا قاضی بناکر بھیجا اور سدنیہ پردست مبارک رکھ کر دعا فرمائی اور خود دست مبارک سے عمامہ

پاندهاس

" رمضان ٢٠ ه كو حفرت على مرتفى مسجد كوفه مين تشريف لائے -

سرجدے میں اور دل راز و نیاز الی میں معروف تھا۔ ابن بلم شقی زہر میں بھی ہوئی الله الله وار نہایت کر گیا ۔ اس الله وانا الله وانا الله راجعون (طبری صفحہ کی رات کو کوفے کے قبرستان میں سپرد خاک ہوئے ۔ انا لله وانا الله راجعون (طبری صفحہ ۱۳۵۸، ۱۳۲۵ اور ۱۳۲۱)

### حضرت امام حسر الم ومع جد مطابق والار

مرت خلافت: صرف چه ماه \* عمر ۲۸ سال یا ۳۸

آپ کا نام حسن ابو محملاً کنیت ریحانته النبی لقب تما ۔ آپ کی ولادت رمضان المبارک سم بھی ہوئی۔

[استیجاب جلد ادل ص ۱۳ ادر سیر الصحابہ جلد ۱۱ میں ۱۱ اور سیر الصحابہ جلد ۱۱ میں ۱۱ آپ نہا است حلیم الطّبع ، سی اور صاحب حضمت واقع ہوئے تھے ۔ آپ نے پاپیادہ پچیٹ جج کئے ۔ وس میں آپ حضرت علیٰ کے جانشین مقرر ہوئے ۔ دو مری جانب امیر معاویہ نے معزت حس جانب امیر معاویہ نے حضرت حس جانب امیر معاویہ نے حضرت حس سخت نفرت تھی اس لئے چھ ماہ کے بعد سمامانوں کو خونریزی سے سخت نفرت تھی اس لئے چھ ماہ کے بعد مسلمانوں کو خونریزی سے بچانے کے لئے امیر معاویہ کے حق میں دستردار ہوگئے ۔ اب دور خلافت ختم ہوکر شاہی دور شروع ہوا۔

استیجاب جلد اول ص ۱۵۳ اور مروج الذہب مسعودی جلد ۳ / صفحہ ۳۸۱ میں رقمطراز ہے:

" ۵۰ ه میں حضرت حسن بن علیٰ کو آپ کی بیوی جعدہ بنت اِشعت نے کہ کے کئی کی بیوی جعدہ بنت اِشعت نے کئی کر نے کئی کر نے کئی کر کے کئی کر نے کئی کرنے کئے کہ کرنے کئے سالغرض زہر کھانے کے تعییرے دن باختلاف روایت ربیح الاول ۴۹/ یا ۵۰ ه میں ہمیشر کے لئے اس وئیا کو خیر ہاد کہا۔

# ياب سوم

خلفائے بن امیہ اسم مر ۲۹۱ء تا ۱۳۲ھم ۲۹۹ء

خلافت راشدہ کے بعد اس جے میں خلافت امویہ قائم ہوئی ۔ دولت امویہ کے چورہ خلیفے گزرے ہیں یہ دولت تقریباً بانوے سال قائم رہی ۔ اموی خلافت اپنے دور میں بہت معنبوط، مستحکم، ترتی پیند اور ترتی یافتہ خلافت تھی۔ جس کا دامن اگر چہ لغز شوں سے پاک نہیں مگر مجموعی طور پراس کا وجود مبارک سجھا جا تا تھا۔

ا- امير معاوية بن ابي سفيان

رامهم اله تا ولاهم ولملي

مرت خلافت ۱۹/ سال ۳/ ماه ۲۷ یوم \* عمر ۸۸/ سال

را مجے میں آپ خلید منتخب ہوئے ۔ امیر معاویہ نہایت علیم الطّبع تھے ۔ شعرو ادب کا بھی مذاق رکھتے تھے ۔ شعرو ادب کا بھی مذاق رکھتے تھے ۔ ایٹ عہدے مروجہ علوم میں کچھ نہ کچھ درک رکھتے تھے۔ فیامنی و دریادلی حدسے زیادہ تھی ۔ مواخذہ قیامت کے خوف سے آپ لرز جاتے تھے۔

امیر معاویہ کی حکومت شخصی تھی۔آپ کے عہد میں بحری فوج میں ترتی ہوئی اور بحری فوج کی سپہ سالاری کاعلیٰوہ مستقل صیغہ قائم کئے۔بحری فوج کی تخواہیں بیش قرار مقرر کیں ۔ب شمار نئے قلعے تعمیر ہوئے اور پرانے تلعوں کی مرمت ہوئی۔ آپ نے جہاز سازی کے نئے نئے کار خانے قائم کر کے اس صنعت کو ترتی دی۔اکثر یور دپین ممالک بھی مسلمانوں سے جنگی جہاز خریدتے تھے۔

سب سے پہلے آپ کے مہد میں منبنی [ایک قسم کاآلہ جس کے ذریعہ بڑے برے پتمر مارتے ہیں ] کا استعمال ہوا ۔جو کا ہل کے محاصرے میں استعمال کرکے شہر پناہ توڑدی گئ ۔ جزیرہ قبرص ، رھوڈس اور بعض جزائر یونان میں فتح ملی ۔ دوران محاصرہ قسطنطنیہ میں حضرت ابو ایوب انصاری وفات پلگ ۔ انتقال کے بعد قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچ لے جاکر آپ کی لاش کو دفن کیا گیا۔

آپ نے بے شمار نہریں جاری کرائیں ۔ سڑکوں پر مسافروں کے لئے سرایوں اور کنوؤں کا انتظام کیا گیا۔ فوجی ضروریات کے لئے شہر قیروان آباد کیا اور الیب شاندار جامع مسجد تعمیر کرائی سنے شہر بسائے اور بعض تدیم ویران شدہ شہروں کو آباد کرایا۔ کثرت سے مسجدیں تعمیر کرائیں ۔ محکمہ، انتظامیہ میں اتی ترقی ہوئی کہ صرف شہر کوفہ میں چالیس ہزار پولیس تمی ۔ عورتیں تہنا اپنے مکانوں کے دروازے کھول کر سوجایا کرتی تھیں ۔ سرکاری ڈاک اور خبر رسانی کا مستقل کے دروازے کھول کر سوجایا کرتی تھیں ۔ سرکاری ڈاک اور خبر رسانی کا مستقل صیغہ تائم کیا۔ فرامین اور خطوط کی نقلیں رکھنے کے لئے ایک نیا محکمہ بھی تائم کیا۔ ۱۹ ھ میں محاویر نے اپنے پیلئے مذید کو ولی عہد بنایا ۔ آخر مکم ربحب ۱۹ ھ مطابق > / اپریل ۱۹۸۰ء کو آپ کا انتقال ہوا ۔ انا لله وانا اللیه راجعون اور دمشق میں مدفون ہوئے۔

۲- یزید بن معاوییهٔ ۱۹۸۰ تا ۱۹۳ه م ۱۹۸۰ مدت خلافت ۳/ سال ۹/ ماه\* عمر ۳۸/ سال

یزید ۴۰ ھ میں شخت نشین ہوا۔اس کی مختصر مدت خلافت میں اہالیان کو فہ نے حضرت امام حسینؓ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ بنانے کے لئے بلوایا آخرگار آخر اہل کوفہ منحرف ہوگئے۔ دسویں محرم مجے وقت دونوں طرف سے جنگ شروع ہوئی اور شمر نے آپ کو شہید کر دیا ۔ انا للہ وانا الیه راجعون ۔ آپ کی نعش مبارک کو پا مال کیا گیا اور آپ کا سرمبارک عبداللہ بن زیاد کے پاس روانہ کیا ۔ کوفے کے قریب میدان کر بلا میں آپ شہید ہوئے اور اس جگہ آپ کا روضہ بنایا گیا۔ سرمبارک ومثق میں دفن ہوا ۔ حضرت امام حسین کی شہادت ہوتے ہی ملک عرب میں بناوت بھیل گئ اور مسلمانان عرب نے یزید کے بچائے کے میں عبداللہ بن زیر کا اعلان کر دیا ۔

اس خلینہ کے عہد میں مسلم بن زیاد نے خوارزم اور بخارا نی کیا سے اس مسلم بن عقب کے عقب بن عقب کے دریعے میں عقب کے ذریعے فیج کیا۔ سال جو میں مذید نے مدینے پر مسلم بن عقب کے ذریعے فوج کشی کر کے قبضہ کرلیا۔

دوریزید میں امام حسین کے خون داخق، مدینے کی پامالی اور حرم محترم کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ ملکی مفاد کے کام بھی سرانجام پائے اور کئ فتوحات حاصل ہوئیں سندید عین عالم جوانی میں ربیح الاول سلاھ بہ عمر ۲۸/ سال فوت ہوا۔ انا للہ انا الیه راجعون ۔

### ۳ معاویه ثانی بن یزید ۷۲ مطابق ۱۸۳ م مدت خلافت صرف ۳ ماه \* عمر ۲۱/ سال چند ماه

ا کیس سال کی عمر میں یہ سخت نشین ہوا سیہ بڑا دیندار اور صالح تھا۔ دور یزید کے حواد ثات کو دیکھ کر اس کا دل حکومت سے بھر گیا۔ اس لئے تین ماہ کے تلیل عرصے میں خلافت سے کنارہ کش ہو گیا۔اس کے بعد خانہ نشین ہو کر چھ ماہ بعد وفات یائی۔ ۴- عبدالله بن زبیراور مروان بن الحکم ر۱۲۴ه تا ۱۳۶ه سر ۲۴هم ۲۹هه مرت خلافت ۹ سال \* مدت خلافت ۹ ماه - عمر ۲۳ سال

دور یزید ہی میں اسلامی مملکت میں دو عملی شروع ہو گئ تھی ، کے میں عبدالله بن زبیر کویزید کے آخری دنوں میں خلیفہ تسلیم کیا گیا تھا ۔ یزید بن معاویہ کے زمانے میں ہی ان کے اثرات حجاز وغیرہ میں پھیل میکے تھے سیزید کی موت کے بعد بن امیه کی ہمتیں بست ہو چکی تھی ۔ حتیٰ کہ مردان بن حکم بھی عبداللہ بن زہیر کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لئے آمادہ ہو گیا تھا۔ لیکن عبداللہ کو خاندان بن امیہ سے اتن نفرت ہو گئ تھی کہ انجام کو سوتے بغیر کل بن امیہ کو مدسنے سے نکلوادیا۔ ادھر معادیہ بن مزید کی دست برداری کے بعد خاندان بن امیہ کے لوگوں کو تشویش ہوئی کہ کہیں پوری مملکت اسلامیہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت تسلیم یہ كرلے اس ليے معاويہ بن عزيد كى وستروارى كے بعد فوراً بى مروان بن الحكم كو دمثق کے تخت پر بھایا ۔ عبداللہ بن زیبر کی سیاسی غلطی کی وجہ سے بنی امیہ کی ا کھڑی ہوئی سلطنت دوبارہ تائم ہو گئ اور مروان کا قبضہ شام اور معربرہو گیا۔ مروان کے زمانے میں بن امیہ کی گرتی ہوئی عمارت سنجل گئ اور بن امیہ کے کل حامی ایک مرکز پر جمع ہوگئے سمروان دفعتاً بغیر کسی علالت کے انتقال کر گیا ہ

۵۔ عبدالملک بن مروان اور عبداللہ بن زبیر موان اور عبداللہ میں تعلق میں مورہ میں پیدا ہوا۔ یہ علم و فضل کے ساتھ فہم عبدالملک ملاح میں مورہ میں پیدا ہوا۔ یہ علم و فضل کے ساتھ فہم

و تدبر اور شجاعت کی دولت سے بھی مالا مال تھا ۔ عبدالملک خلینہ بننے کے بعد اندرونی اور بیرونی جھگڑوں کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد اپن پوری قوت سے عراق پر جملہ کر دیا۔ مصعب بن زبیر کے مارے جانے کے بعد عبدالملک کا بعرہ کو فہ اور پورے عراق پر الحکھ میں قبضہ ہوگیا۔اس کے بعد عبدالملک نے حجاج کو ایک بڑا لشکر دیکر کے کی جانب روانہ کیا ۔ عبداللہ بن زبیر سے جنگ ہوئی ۔ ایک بڑا لشکر دیکر کے کی جانب روانہ کیا ۔ عبداللہ بن زبیر سے جنگ ہوئی ۔ اس آخر سام ھ میں عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے اور کے پر عبدالملک کا قبضہ ہوگیا۔ اس کے بعد حجاج نے مد سنے اور حجاز کے دیگر علاقوں پر بھی قبضہ جمالیا۔الغرض سام ھیں عبدالملک بن مروان کی حکومت مملکت اسلامیہ پر قائم ہوگئے۔

عہد عبدالملک رہ جے یا ای جے میں اسلامی سکوں کارواج ہوا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اپنا سکہ نہیں تھا، بلکہ رومی ، ایرانی اور قطبی سکوں سے کام چلتا تھا۔ سب سے پیشتر اس نے سکوں پر آیات قرآنی کندہ کرائیں۔ بن امیہ کی حکومت کی بنیادوں کو جو یزید کی موت کے بعد اکھڑ چکی تھیں از سرنو ٹائم کیں ۔ اس لئے عبدالملک کو حکومت امیہ کا بانی ٹانی کہا جاتا ہے ۔ اس کو نئی فتوحات بھی حاصل ہوئیں ، سندھ سے لے کر جرالڑ تک ایک متحدہ حکومت تائم ہوگئ ۔ عبدالملک سے پہلے دفاتر رومی اور فارسی زبان میں تھے۔ اس نے عربی کو دفتری زبان قرار دی متعدد نئی مسجدیں تعمیر کرائیں ، بعض نئے شہراور پرائے ویران شدہ شہر دوبارہ آباد متعدد نئی مسجدیں تعمیر کرائیں ، بعض نئے شہراور پرائے ویران شدہ شہر دوبارہ آباد

#### ۲- ولید بن عبدالملک <u>۸۲۰ م ۵۰۶ و ۲۴۶ ه</u>م ۱<u>۲۶ ه</u> مرت ملافت ۹ سال ۷ ماه \* عمر تقریباً ۲۰ سال

ولید ۸۹ ه میں مسند نشین ہوا۔اس کو علم و فن سے کوئی تعلق نہ تھا لیکن قرآن سے عشق تھا۔ولید کی سلطنت میں مراکش سے لے کر سرحد چین تک حفاظ ہی حفاظ نظر آتے تھے۔ وہ حفاظ سے خوش ہو تا تھا اور ان کے وظیفے مقرر کر تا تھا۔اس کے عہد میں قرآن مجید پر اعراب لگائے گئے۔ ولید کے زمانے کی فتوحات عہد فاروتی ہے کے بعد تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتیں۔

اس کے عہد میں طارق ابن زیاد نے اندلس فتح کیا ۸۹ بجری میں ماڈ دران اور روسی ترکستان فتح بوا سروھ میں ماوراء النہر فتح ہوا ۔ مسلمان اب چینی ترکستان اور نصف چین پر قابض ہوگئے ۔ اس سال تا تار بھی فتح ہوا ۔ ۹۳ بجری میں محمد بن قاسم ثقفی نے ہندوستان پر حملہ کیا سندھ اور ملتان کے علاقے فتح کر لئے ہوہ ہوں میں ادر لین امیہ کی حکومت قائم ہوگئ ۔ اس سال مسلمانوں نے جزیرہ سارڈ بنیا فتح کیا ، جہاں پر مسلمانوں کو بے شمار دولت ملی سروھ اور ۱۱ ۔ ۲۰ عیدوی میں اسپین ، پرتکال اور جنوبی فرانس کو فتح کر لیا۔

ولید نے رفاہ عام کے بہت سے کام انجام دئے ۔ تنام ممالک محروسہ میں سرکیں درست کرائیں ۔ سنگ میل نصب کرائے ۔ شفا خانے اور محتاج خانے بخوائے ۔ جہاز سازی کے کئی شئے کارخانے تائم کئے ۔ مجھیک ملائٹے کی ممانعت کردی۔ یتیموں کی کفالت اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ جہالت و باخواندگی کا مقابلہ کرنے کے لئے علماء و فقہا کے وظیفے مقرر کئے ۔ تنام مساجد میں روزہ داروں کے لئے رمضان میں مفت افطاری کا انتظام کیا۔

مقریزی جلد دوم صفحه ۴۰۵ میں رقم طراز ہے کہ:

"اول ای نے مہمان خانہ عام قائم کیا، ملک میں جس قدر الذھے اور مفلوج تھے سب کی فہرست مرتب کراے ان کے وظیفے مقرر کردئے اور ہراکی کے ساتھ ایک خادم متعین کیا۔ جذامیوں کے روزینے مقرر کردئے اور حکم دیا کہ گھرسے نہ لگلنے پائیں ۔ ای سلسلہ میں شفاخانے کی بنیاد ڈالی جم ۸۸ھ میں بن کر جیار ہوا۔ اور بہت سے طبیب و جراح علاج کے لئے متعین ہوئے۔ "

اس خلید کو فن تعمیر سے دلچی تھی ۔اس نے بہت سی مسجدیں بنوائیں ۔

ہنام راستوں پر کنویں کھدوائے اور نہریں جاری کرائیں ۔ اس کا سب سے بڑا

تعمیری کارنامہ مسجد نبوی اور جامع ومشق کی تعمیر ہے ۔ان دوٹوں کے لئے بے

دریغ روپیہ صرف کیا ۔ صرف مسجد ببوی کی قبلہ رخ کی دیوار اور اس کے طلائی کام

پر پینتالیس (۲۵) ہزار اشرفی خرچ ہوئے ۔ تین سال میں عمارت بن کر تیار ہوئی ۔

پر پینتالیس (۲۵) ہزار اشرفی خرچ ہوئے ۔ تین سال میں عمارت بن کر تیار ہوئی ۔

دوسری اہم تعمیر جامع اموی ہے ۔مور خین کا بیان ہے کہ: ۔

طک شام کا پورا سات برس کا خراج صرف ہوا تھا ۔ نقد کے حساب سے چھپن (۲۵)

لاکھ اشرفی اس کا تخمیر کیا جاتا ہے ۔اس کی تعمیر کے لئے ہندوستان ، فارس ، مغرب اور روم وغیرہ مختلف ممالک سے کاریگر اور سامان تعمیر منگوایا گیا ۔ صرف جزیرہ فرص سے اٹھارہ جہازوں پر سونا اور چاندی آئی تھی ۔ بارہ ہزار مزدروں نے مل کر

سما سکتے تھے ۔اس میں صرف چھ سو قندیلیں سونے کی زنجیروں میں آویزاں تھیں ۔ ان تمام ہاتوں کے ہاوجود وہ بڑا سخت گیر تھا۔

ولید نے دیر حران میں وفات پائی اور دمشق میں مدفون کیا گیا۔

آم یا نو سال میں عمارت تعمیر کی ۔یہ اتنی وسیع تھی کہ بیک وقت بیس ہزار آدمی

### مساجدكي فنى تعمير

مسجد نبوی کی تعمیر سے مسلمانوں کی فنی تعمیر شروع ہوئی -رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا نقشہ بنایا - قبلہ بست المقدس کی طرف تھا - شمالی دیوار میں ایک ہتھراگایا گیا تھا -جس سے قبلے کی سمت معلوم ہوتی تھی -

ممالک مفتوحہ میں حصرت عرائے حکم سے کرت سے مسجدیں تعمیر ہوئیں ۔ ۔۔۔ ابتدائی فتوحات کے بعد اسلام میں مفتوحہ علاقے میں پہلی مسجد تعمیر ہوئی ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ مسجد کونے میں بنوائی ۔ یہیں سے مسلمانوں کی فنی روایات کی ابتداء ہوئی ۔ حضرت ابوموئ اشعریٰ جو کونے کے حاکم تھے " بعرہ "

میں ایک جامع مسجد بنوائی اور باقی ہر تبلیلے کے لئے الگ الگ مسجدیں تعمیر ہوئیں ۔ حضرت عمرؓ نے شام کے تمام عمال کو لکھا کہ ہر ہر شہر میں ایک ایک مسجد تعمیر کی جائے ۔(مقریزی)

پتانچہ آج بھی یہ مسجدیں جوامع عمری کے نام سے مشہور ہیں ۔ کونے کی مسجد بننے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد مسلمانوں کا قبقہ معریر ہوگیا۔ فاتح معر عمرو بن العاص نے بہاں ایک سیدھی سادی مسجد بنائی یہ طول میں پچین گز اور عرض میں بندرہ گز تھی ۔ قبلے کی سمت نمایاں کرنے کے لئے ایک بڑا پتحرنگایا گیا تھا۔ سمت نماز کے تعین کا یہ طریقہ بعد میں محراب میں بدل گیا۔ حضرت عمر نے حم اور مسجد نبوی کی توسیع کی ۔ بقول صاحب روضتہ الاحباب آپ نے چار ہزار مساجد تعمیر کرائیں ۔

روا ہے ہجری میں حفزت عثمان نے مسجد نبوی کی توسیع کرائی ۔ حفزت معاویہ نے فوجی ضروریات کے لئے شہر قیروان آباد کیا اور ایک شاندار جامع مسجد تعمیر کرائی ۔ عہد عبدالملک بن مروان میں متعدد نئی مسجدیں تعمیر ہوئیں ۔

ولید بن عبدالملک کو بھی فن تعمیر سے دلچپی تھی ۔ اس نے بہت سی مسجدیں بنوائیں ۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ مسجد نبوئ اور جامع ومشق کی تعمیر ہے ۔ ان دونوں کے لئے بے دریغ روپیہ صرف کیا جس کی تفصیل دور ولید بن عبدالملک میں گزر بچی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

حفزت عمرو بن الحاص نے معر کی جامع مسجد میں منبر ہنوایا ۔ جب حفزت عمر کو اس کی اطلاع ملی تو لکھ بھیجا کہ "کیا تم اس کو پستد کرتے ہو کہ مسلمان پنچے پہنٹیں اور تم اوپر۔[کنول عمال جلد ۲]

آپ نے حکم دیا کہ اسے ڈھادیا جائے ۔ امام کے لئے کافی ہے کہ دہ پیروں پر کھوا ہوکر خطبہ دے۔

حفرت عر کے انتقال کے بعد حفرت عمرو بن العاص نے دوسرا منبر نصب

کرادیا بعد منبر ہماری مساجد کا اہم جرد بن گیا۔ محراب کے متعلق قطعی طور سے نہیں کہا جاسکتا کہ کس نے پہلی محراب بنوائی۔

قصر تیری کا خیال ہے کہ مسلمہ نے جبے امیر معاویۃ نے مصر کا والی مقرر کیا تھا سلال میں محراب بنوائی ۔ بعض کا کہنا ہے کہ بیہ عمر بن عبدالعریز کا کار نامہ ہے۔ محراب انھوں نے مدسنیہ میں مسجد نبوئ کی از سرنو تعمیر کے وقت دور ولید میں بنوایا۔ جب مسجد عمروکی توسیع مسلمہ نے کی تو اس نے چھت پر استرکاری بھی کی۔

" امیر معاویہ کے حکم سے اس مسجد میں پہلی مرتبہ بینار لگایا گیا ۔ امیر معاویہ نے ایک بینار کے لئے کہا تھا مسلمہ نے چاروں گوشوں پر چار بینار لکوائے ۔ ابن الزیات کا خیال ہے کہ:

" مسلمہ کے بیناروں سے پیچین سال پہلے قسطاط کی اس مسجد میں ایک چوکور بینار موجود تھا ۔ بحس میں جانماز اور پیٹائیوں کا استعمال بھی مسلمہ کے حکم سے ہوا۔"

۷- سلیمان بن عبدالملک ۱۹۹هم ۱۲۰ تا ۱۹۹هم ۱۷۶ مدت خلافت ۲سال آمطه ماه \* عمر ۳۵ سال

سلیمان بن عبدالملک ۵۴ بجری میں مدینہ میں پیداہوا۔ ۴۹ جے میں خلیفہ بنا۔
پہ خلیفہ فصح و بلیغ تھا۔ دینداری ، نیکی ، حق پرستی اور اہل حق کی محبت کی طرف اس
کا میلان ہوتا۔ کتاب و سنعت کا احباع اور احکام شریعت کا اجرااس کا مطمع نظر تھا۔
پید مسئد نشین ہوتے ہی قبدیوں کی رہائی کے احکام جاری کئے ، رعایا سے حسن
سلوک کیا۔ ظالم و جابر حکام کو معزول کیا۔ اس سے پہلے نماز آخر وقت میں پڑھی جاتی
معلی ، اس نے اول وقت میں اواکی جائے کا حکم مافذ کیا۔ کے میں آب شیریں کا چشمہ
جاری کر ایا۔ شام میں ایک شہر رملہ آباد کیا۔ قریش اور اہل مدینہ کے وظائف مقرر

کئے ۔ سلیمان کے عہد میں جننے نامور افسر تھے۔ اجل کی آغوش میں سوگئے ۔ چتانچہ محمد بن قاسم فاتح ہند نے بھی ۹۹ ھے بہ عمر ۲۲/ سال قید خانے میں وفات پائی ۔ آپ کا مشہور کارنامہ حضرت عمر بن عبدالعرید کو ولی عہد مقرر کرنا ہے ۔ ۹۹ ہجری میں سلیمان کا انتقال ہوا۔

#### ۸- عمر بن عبدالعزید رووهه م کائ گاواهه م وائر

مرت خلافت ۲ سال ۵ ماه ۱۲ یوم \* عمر ۳۹ سال ایک ماه

حضرت عمر بن عبدالحرید ۱۱ بجری لینی یزید کے دور عکومت مدینے میں پیدا ہوئے ۔ آپ کی والدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں ۔ خلیفہ ہونے سے عبلے آپ نہایت کروڈر سے رہنتے تھے۔ دس دس اشرفیوں کی قیمت کا ایک جب انہیں نہایت کروڈرا معلوم ہو تا تھا۔ استازیادہ خوشہولگاتے تھے کہ جس راستے سے آپ گزرتے وہ گھنٹوں معطررہتا۔

آپ جب خلید بین تو اپناکل مال و اساب اور اپن بیوی کا زیور وغیرہ بیت المال میں داخل کرے دروایشانہ زندگی اختیار کی ۔ لینے خاتگی اخراجات کے لئے بیت المال سے روزانہ دو درم لیا کرتے ۔آپ کے عہد حکومت میں اسلام د نیا امن و امان کا گہوارہ بن گئے۔ لوگوں نے عہد نبوت کے مناظر پھرا کیس مرتبہ اپن آنکھوں سے دیکھے۔ رعایاخش حال تھی نہ کوئی گداگر دکھائی دیتا تھا اور نہ کوئی خیرات لینے والا ملنا تھا۔ مختلف مقامات پرآپ نے تبلیغی و فود روانہ کئے ۔ان و فود کے ذر لیے والا ملنا تھا۔ مختلف مقامات پرآپ نے تبلیغی و فود روانہ کے ۔ان و فود کو در لیے لاکھوں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے سپتانچہ سندھ کے راجہ واہر کا بیٹا ہے سیہ الکھوں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے سپتانچہ سندھ کے راجہ واہر کا بیٹا ہے سیہ آپ ہی کی تبلیغی کو ششوں کی ہدولت مسلمان ہوا۔ ہے سیہ کے علاوہ اور بھی کئ چھوٹے ہندوستانی راجاؤں نے آپ ہی کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے لینے عہد حکومت میں مذہبی تعلیم کی غرض سے متعدد مدارس بھی گائم کے آپ نے لینے عہد حکومت میں مذہبی تعلیم کی غرض سے متعدد مدارس بھی گائم کے آپ نے لینے عہد حکومت میں مذہبی تعلیم کی غرض سے متعدد مدارس بھی گائم کے

تھے۔ جلیل القدر علماء امت کی رائے ہے کہ:

" حفزت عمر بن عبد العزير "بهلي صدى بجرى كے مجد د تھے ۔ اور امام شافعي اور

سفیان ثوری کا قول ہے کہ آپ پانچویں خلیفہ، راشد تھے۔

حفزت عمر بن عبدالعویر کو علم و فیصل اور صلاح و تقوی کا جو مقام حاصل ہوا وہ علامہ ذہمی کے الفاظ میں بیہ تھا:

" وہ (عمر بن عبدالعزیرٌ) بڑے امام ، بڑے فقیہ ، بڑے مجتمد ،

احادیث و سنن کے بڑے ماہر، معتمد حافظ اور سند تھے۔"

اور مشہور محدث میمون بن مہران کا بیان ہے کہ:

" ہم ان کے پاس اس خیال سے آتے تھے کہ وہ ہمارے محتاج ہوں گے رلیکن ہم کو معلوم ہوا کہ ہم خود انہیں کے شاگر دہیں ۔"

آپ نے انسداد شراب نوش کی ۔ ممالک محروسہ اور راستوں میں سرائیں اور سرکیں بنوائیں ۔ مسافروں کی میزیانی کا انتظام کر ایا ۔ اخلاق کی اصلاح کی اشاعت اسلام کو اپنا مقصد قرار دیا ۔ بس املاک اور جائیداد پر حکومت کا ناجائز

قبضہ تھا وہ تمام واپس کر دیا ۔ شاہی خاندان کو بسیت المال سے ملنے والے بڑے بڑے وظیفے بند کر دئے ۔آپ نے سرمایہ واری و جاگیر داری کو ختم کیا۔

آپ کے عہد میں سندھ اور اسپین میں بعض معمولی فتوحات کے علاوہ کوئی قابل ذکر فتوحات نہیں ہوئیں ۔

رام ہیں زہر کے اثر سے آپ کا انتقال ہوا ۔ انا للله وانا المدہ راجعون ۔ اور دیر سمعان میں دفن ہوئے ۔

> ۹۔ یزید ثانی بن عبدالملک اداھ م وائ کا ۱۰۵ھ م ۲۳۰ مرت خلافت ۴ سال ۲ ماہ \* عمر ۴ سال

یزید ۱۹ جے میں پیدا ہوا۔ تخت نشینی کے بعد حصرت عمر بن عبدالحزید کے نقش تدم پرچلنے کی کوشش کی۔ لیکن بہت جلد ناکام ہوا۔ اس نے بادہ و ساغر اور چتگ ورباب کا شخل جاری کیا اور دو کنیزوں حبابہ و سلامہ کو انہیں و جلس بنایا۔ دربار اموی کا قدیم نظام مجرجاری کیا۔

دوریز پیرسط چین علاقہ ، روم میں دلسہ اور <u>۵طبع</u> میں قو نیہ فتح ہوا۔ <u>۵طبع</u> میں سل کی بیماری سے بلقاء میں انتقال کیا۔

### ۱- به شام بن عبدالملک <u>۱۵۰ م ۲۲۰ ب</u>ر ۱<u>۵۲۱ ه</u>م ۲۳<u>۰ د</u> مدت خلافت ۱۹سال ۹ ماه \* عمر ۵۵ سال

یه خلیه دمشق میں مسند نشین ہوا۔علامہ ابن کثیر کا بیان ہے کہ:
"ہشام دور بین ، کفایت شعار ، حیر فہم اور مدبر تھا۔ سلطنت کے
چھوٹے چھوٹے معاملات بھی اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہ تھے ، برد باری
اور تحمل اس کی انتیازی صفات تھیں۔"

دور ہشام میں بہت سے اندرونی حادثات اور بیرونی مہمات پیش آئے، گر
سب میں وہ کامیاب و کامران رہا۔ اس کاشمار بن امیہ کے بہترین خلفاء میں کیا جاتا
ہے سید لینے عمال کی پوری نگرانی کرتا تھا۔ یہ مسرفانہ اخراجات کو روانہ رکھتا تھا۔
بالکل سادہ مزاج تھا، معمولی غذا کھاتا اور معمولی کیرے بہنتا تھا۔ اس خلیفے کے
زمائے میں مشرق اور مغرب میں اسلام کا جھنڈا بمیشہ اونچا رہا ۔ مسلمانوں کی
نوآبادیاں تا تم کر کے انہیں محفوظ کر دیا گیا۔ اندلس میں نظم و نسق درست کیا۔
روالی میں مسلمانوں نے عور فع کیا۔ اس سال بڑی مشکل سے باغی علاقے
زیر بھوئے۔ اس سال مسلمانوں نے سوڈان کے کی ایم شہر فع کرلئے۔ اس میں
مروان بن محمد گورنر آرمینیہ نے کا کیشیا فع کرلیا۔ مگر بادشاہ نے جزیہ دینا منظور

کیا۔ اس سال مسلمہ بن عبدالملک نے رومی ممالک پر حملہ کر کے ان کے ہیسیوں تلا فتح کر لئے ۔ ۱۳۱ مطابق ۳۲ – ۱۳۷ میں عبداللہ بن مجاب گورنر مغرب کے حکم سے جبیب بن ابی عبیدہ نے جریرہ صقلیہ (مسلی) فتے کیا۔

ہشام کے زمانے میں شعبہ فوج میں کافی ترقی ہوئی ۔ دفاتر کی از سرنو تنظیم کی۔ بیت المال کی بد عملی کی اصلاح کی ۔ عدالتوں کو بہتر بنائے ۔ متعدد نے شہر آباد کئے ۔ حوض اور تالاب بنوائے ۔ ریشی کپڑوں کی صنعت میں ترقی دی ۔ گھوڑوں کی پرورش و پرداخت میں ترقی ہوئی ۔ امام زہری سے حدیثوں کا جموعہ مرتب کرایا ۔ پرورش و پرداخت میں ترقی ہوئی ۔ امام زہری سے حدیثوں کا جموعہ مرتب کرایا ۔ مصلح میں وفات پائی اور شہراصافہ میں دفن ہوا۔

اا۔ ولید ٹانی بن پزید رہماہے م ۱۳۶سئ کا ۱۲۱ھے م ۱۳۶سی مدت خلافت ایک سال ۲ ماہ\* عمر ۳۷ سال

ولید ومشق میں مسند نشین ہوا سیہ خلیفہ امور ملکت سے بالکل غافل ہوئے کے علاوہ فاسق اور فاجر اور ظالم و جابر بھی تھا ساس کو گھوڑ دوڑ کا بڑا شوق تھا سالاھے میں تھر میں محصور ہوکر ماراگیا۔

> ۱۲- یزید تاکث بن یزید رسمطابق ۲۳۳<sub>۶.</sub> مدت خلافت صرف ۲ ماه \* عمر ۲۷ سال

یہ نمیک اور مدیر ، عاہد و زاہد خلینہ تھا۔اس کی حمر نے وفانہ کی اور اسے خلافت کابہت کم موقع ملا۔۱۲۹ پجری میں وفات پائی ۔ ۱۳- ابراہیم بن ولید ۱۲۷ھ مطابق ۲۲۶

مدت خلافت ۴ ماه \* عمر ۲۴ سال

یہ برائے نام خلیفہ تھا۔اس کی خلافت تسلیم نہیں کی گئی سپتد مہینوں میں مروان نے اس کی حکومت کاخاتمہ کر دیا۔

> ۱۳ مروان ثانی بن محمدٌ مروان ۱۲۶هم ۲۵۶ تا ۱۳۳هم ۲۵۶ مدت خلافت ۵ سال ۱۰ ماه \* عمر ۱۲ سال

بن امیہ کا آخری خلیفہ مروان صفر ۱۲۷ ہجری میں مسند نشین ہوا۔ یہ سن رسیدہ تجربہ کار مستقل مزاج اور بہادر خلیفہ تھا۔ اموی حکومت کا نظام اس وقت استعابی بھوٹ اور خانہ استا بگڑ چکا تھا کہ اس کو سنجال نہ سکا۔ ان کے زمانے میں آپس میں پھوٹ اور خانہ جنگیاں تھیں۔ مروان کا پورا زمانہ شور و شغب اور بحثگ و جدال میں گزرا۔ اس کے تا اس کے دور میں بن امیہ کے خاتے کے علادہ اور کوئی واقعہ نہیں ہوا۔

لئے اس کے دور میں بن امیہ کے خاتے کے علاوہ اور کوئی واقعہ نہیں ہوا۔
خاندان بن امیہ کے چودہ خلفاء نے کل ۹۲ سال حکومت کی ۔ یہ زمانہ
فتوحات اور ترتی اسلام کا زمانہ تھا۔ بن امیہ کے زمانے میں اسلامی قلمرو بہت وسیع
ہوگیا ۔ اموی حکومت اسلامی رور شخالی ہوگئ ۔ ان میں دنیوی جاہ وجلال پیدا
ہوئی کی وجہ سے ان کی سلطنت کمزور ہوگئ ۔ ان کی کمزوری سے غیر ملکیوں نے
ان کی سلطنت بن امیہ کا خاتمہ کر دیا۔

## بابچہارم

## فلفات بنوعباس ١٣٢هم ٢٥٩ء تا ٢٥٧هم ١٢٥٨ء

خلافت عباسیہ کے ۳۷ خلیفہ ہوئے ۔اس خلافت کے ابتدائی چند خلیفہ تو شعائر اسلامی کا احترام کرتے ، نمازیں پڑھتے اور جج و جہاد بھی کرتے تھے مگر بعد کے خلفاء کی حالت زبوں رہی ، دولت امویہ کو تو جملہ است اسلامیہ کی مرکز است مجمی ماصل تھی ۔ مگر دولت عباسیہ کو یہ مرکزیت نہ ملی ، اس کے قبضے سے تو اندلس روز اول بی سے خارج رہا ۔ دولت عباسیہ کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں تھی ۔ اس لئے کہ وہ جمیوں اور خاص کر خراسانیوں کی مدد سے بنی تھی۔عباس حکومت کی بنیاد تائم کرنے میں ابومسلم فراسانی کو نمایاں حیثیت حاصل ہے ۔ حکومت نی امیه کی عہد خلافت دراصل عربی حکومت تھی ہےونکہ ان کی حکومت کا ہرر کن اہل عرب تھا ۔ برخلاف اس کے عباسیہ حکومت کو اہل فارس نے مدد دی ۔ اس لیے مباسیوں نے اہل فارس سے سربرآوردہ لوگوں کو اپنا وزیر بنایا اور ان کو عربی سلطنت میں شامل کرایا ۔ ان سے دور میں صرف عرب خلید اور عربی زبان تھی ، ورید وہ سرتایا بھی دولت تھی ۔عباسیوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ بھی ہم سے خلافت چین کر علویوں کو مد دیدیں ۔اس لئے عباسیوں نے ایرانیوں کے مقابلے میں ترکوں کی فوج مرتب کی سگر اس ترکی فوج نے خلفائے عباسیہ پر غلبہ حاصل کرایا وہ جس کو چاہے مرول کرتے بلکہ قتل کردیتے تھے ۔خلفائے عباسیہ کی اس ب بسی سے زمانے میں نئ نئ سلطانتیں ظہور پذیر ہوئیں ، جن کے غلبہ سے وہ بالکل بے وست و یا ہوگئے ۔آخرکار ۱۵۲ بجری میں یہ بے جان خلافت ہلاکو خاں " کے ہاتھوں بغداد میں میاه و برباد ہو گئ ۔

## ار الوالعباس عبدالله بن محمدٌ (سفاح) المساهم ومهاي تا راساهم مهه درت خلافت سال ۸ ماه \* عمر ۲۹ سال

سفاح کوفہ میں ۱۳۲ بجری میں خلیفہ بنا سید مدیر، فیاض، عالل، حلیم و باو گار خلیفہ تما اس کو شعرو ادب اور موسیقی سے دلچی تھی، کوئی شاعر اور گویا اس کے در بارسے خالی ہائق واپس نہیں ہو تا تھا۔

اس نے سینکروں امویوں کو تلوار کے گھاٹ اٹار دیا سمباں تک کہ بی امید کی قبریں کھود کر ان کی ہڈیاں جلائی گئیں سنفاح نے دفتروں میں اہل عرب کے عہدوں پرتر کوں کو فائز کیا اور بجائے کو فہ کے شہر انبار اپنا دار الخلافہ بنایا۔

اس کے عہد ۱۳۳ بجری میں ختن فتح ہوا اور ۱۳۳ بجری میں چاچ بھی فتح ہوگیا۔

اس خلیعہ نے ۱۳ / ذی الجبہ کو انتقال کیا۔اور دار الخلافہ ہاشمیہ میں دفن ہوا۔

#### ۲\_ابوجعفرمنصور

ر ۱۳۹ه م ۱۵۸ تر ۱۵۸ هر ۱۵۸ ماه ۱۳۸ سال مدت خلافت ۲۲ سال ۳ ماه \* عمر ۱۳۳ سال

سفاح کے بعد اس کا بھائی منصور خلید بنا مورخوں کا بیان ہے کہ منصور علید بنا مورخوں کا بیان ہے کہ منصور عقل و دانش ، سیاست و تد ہیر، جرأت و دلیری ، ہمت و استقلال ، سطوت و جروت کا پیکر تھا ۔ ابو و لعب اور گانے بجانے سے اس کو سخت نفرت تھی ۔ بازک سے باحث بازک موقعوں پر بھی نہ گھبراتا تھا ۔ انتظام مملکت اور اقتدار حکومت کے باحث اس کا نام بہادران اسلام میں شمار ہوتا ہے ۔ اس کے زمانے میں رعایا خوش حال اور آزاد تھی ۔

منصور کا کارنامہ تعمیر بغداد ہے ۔ <u>۱۲۲ء میں</u> خلیفہ منصور نے اس کی سنگ ِ

بنیاد رکھی اور سنگ بنیاد رکھتے وقت کلام بجید کی یہ آیت مگاوت کی ایک الکارْ مس رالله يُورثها مَن كَيشُاءٌ مِنْ رَعِبَادِ لا \_ اس شهر كو دائره كي شكل ميں آباد كيا \_ اس كا تعمیری کام ۲۲۷ پر میں پاہیاء تکمیل کو پہنچا۔ بغداد کی آبادی اس زمانے میں ۲۰ لا کھ سے زیادہ تھی ۔شہر میں بے شمار سیدھی سڑ کیں مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک تھیں ۔سڑکوں کے دونوں جانب بازار تھے۔دنیا کی کوئی چیزالیی نہیں تھی جو يہاں فروخت كے لئے مذآتى ہو -عهد عباسيه ميں بشير علماؤں ، فلسفيوں ، مفكروں ، شعراؤں اور فن کاروں کا مرکز بنارہا ۔خلیف، ہارون الرشید نے "بست الحکمہ " کے مام سے ایک مرکز ترجمہ قائم کیا جس میں مسلمانوں کے علاوہ پارسی ، یہودی ، عبیمائی اور ہندو علماء کام کرتے تھے۔ان ماہرین نے مختلف علوم و فنون پر مختلف زبانوں میں لکھی ہوئی کتابوں کے عربی زبان میں ترجے کئے ۔خلینہ ، مامون کے دور میں اس كام مين اور زياده ترتى بهونى اور فسطاط بن لوقا عبيهائى ، حسنين بن اسخل ، يعقوب الكندى ، يوحنا بن ماسويه ، ابن البطرين ماشاء الله ، جبريل كحال ، تجاج بن يوسف ، ابوحسان ، سلمان ، سهل بن ہارون ، سند بن علی ، محمد بن موسیٰ ، خوار زمی ، خالد بن عبدالملك ، وغيره خليف مامون كے دربار كے مشہور مترجم اور بيت الحكم كم ممتم تھے ۔ ان مترجمین نے یومان ، روم ، املی ، سسلی اور استندرید کا تقریباً جمام علی سرمایہ عرفی زبان میں منتقل کیا ۔یہی وجہ ہے کہ مامون کے دور کو اس کی علمی شرت کے باعث تاریخ میں عہد زرین کے عام سے یاد کیا جاتا ہے۔

[ حبرافيه عالم اسلام سص ٢٦]

اور دو رصد گاہیں قائم کیں ، شہر میں بے شمار کتب خانے تھے ۔ اعلیٰ علوم کے لئے بھی مدارس تھے جن میں تعلیم کی ہر شاخ پڑھائی جاتی تھی ۔ نظامیہ کالج ، مستنصریہ کالج ، نہا مت مماز کالج تھے ۔ گویا بغداد مدینتہ العلم تھا ۔ چوتھی صدی بجری میں بغداد میں سترہ ہزار حمام اس سے زائد مساجد اور وس ہزار سڑکیں اور گلیاں تھیں ۔ بغداد میں سندھ کی فتوحات میں اضافہ ہوا ۔ مسالھ میں

عبد الرحمان بن معاویہ نے اندلس کو مکمل طور پرفتے کرلیا سرماج میں منصور نے شہر صافحہ بسایا اور اس سال ج کے قصد سے نکلا راستے میں بیمار ہو کر چند روز کی علالت کے بعد انتقال کیا اور باب معلی کے قبرستان میں مدفون ہوا۔

#### سر مبدی بن منصور

ره اهم هه کې تا رواله م ه ه کې مرت خلافت ۱ سال ایک ماه \* عمر ۳۳ سال

منصور کے بعد مہدی خلیفہ بنا ہید عیاش تھا، لیکن امور مملکت سے کہمی خافل نہیں تھا ۔ یہ محاسن و اخلاق کا بحو عداور نہایت رحمدل تھا۔

اس سے عہد میں بہت سے نئے شعبے اور محکے تائم ہوگئے ۔ پورے اسلای قلم و کے کو رہے اسلای قلم و کے کو رہے ورست کرایا ۔ قلم و کے کو رہیوں کے پرورش کا انتظام کیا ۔ مکہ، مکرمہ کا راستہ درست کرایا ۔ یہاں بہت می نئی عمارتیں تعمیر کرائیں ۔ حوض بنوایا ۔ بغداد، مکہ، مدینہ اور کین کے درمیان ڈاک کا سلسلہ تائم کیا ۔ حرمین کے باشدوں میں کئی کروڑ نقد اور ڈیڑھ لاکھ کیڑے تقسیم کئے ۔

عہد مہدی میں علم کلام کی بنیاد پڑی ، اس کے علاوہ اس نے بعض ادبی کا بین تصنیف کرائیں ۔اس خطا معروف معنی سندیف کرائیں ۔اس خلیف کے زمانے میں المارے میں علم علم مجوم ، معنی سند المروش کیا ۔یہ شخص علم نجوم ، علم فکلی ،علم کواکب ،سر فللم سے واقف تھا -

ا فیروز اللغات اردو الحاج مولوی فیروز الدین سحصه، دوم ص ۱۳۷۱ یه یه وز الدین سحصه، دوم ص ۱۳۷۱ یه یه ایم ایم مهدی یه چاند بعد مغرب روشن به کر کنوئیس سے نکلتا اور غروب بوجاتا سر ۱۹۲۱ یه میر مهدی نے مختصر نویسی (SHORT HAND) نامه بر کبوتروں کی پیام رسانی کے لئے ایجاد کرائی [ بابنامه سیرت بنارس فروری ۱۹۹۲، ص ۲۷] سکال میں مسجد حرام کو وسع کرایا۔

عہد مہدی الله میں سرزمین ہند پر حملہ ہوا اور اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی ۔ سالاج میں مہدی کا بیٹا شہزادہ پڑی ۔ سالاج میں مہدی کا بیٹا شہزادہ پڑی ۔ سالاج میں مہدی کا بیٹا شہزادہ ہارون نے رومیوں پر حملہ کیا اور قسطنطنیہ پہنچ کر شاہ لیوان کی بیوی ملکہ ، اگسٹس (آرین) کو خراج دینے پر مجبور کیا اور باجگزار بنالیا ۔ محرم ۱۹ جے میں اچانک مہدی کا ادتقال ہوا۔

#### ۳- ہادی بن مہدی روابھ م ۵>> تا سے کھرم الام کیں۔ مدت خلافت ایک سال ۳ ماہ \* عمر ۲۹ سال

یه خلیفه ۱۹۹ جو میں تخت نشین ہوا۔ ہادی بیدار مغز، انصاف پسند، غیور، فیاض، بہادر، جری، سخت گیراور اولوالزم تھا۔ یہ بھی باپ کی طرح عیش پرست اور مذہب میں تشد داور ملحدوں اور زندیقوں کا سخت دشمن تھا۔

ہادی نے نئے نئے شعبے اور دفاتر قائم کئے اور سواحل شام پر فوجی جھاؤنیاں قائم کیں ۔ اس کے مختصر عرصے میں بیرونی مہمات کا زیادہ موقع ہی نہ ملاتھا ۔ یہ خلیفہ وی اجھ میں انتقال کیا۔

#### ۵- ہارون الریشید بن مہدی رویاھ م ۲۸ ب<sub>ر تا س</sub>اورھ م ۹۰۸ ب مدت خلافت ۲۲ سال ۴ ماہ \* عمر ۲۴ سال

ہارون ۱۷۰ ہجری میں بخت نشین خلافت پر ممتئن ہوا۔ یہ خلیفہ بڑا دیندار اور پابند شریعت ، علم دوست اور علماء نواز تھا۔روزامنہ سور کعت نفل نماز پڑھتا تھا۔ اپنے مال سے روزامنہ ہزار در ہم خیرات کر تا تھا۔ جہاد کا شوق اور شہادت کا بڑا ولولہ رکھا تھا۔ ہارون کا عہد عبای حکومت کا زرین دور تھا۔ اس کے زمانے میں دولت عباسیہ سیاسی، تمدنی، علمی، ہر حیثیت سے اوج کمال کو پہنچ گئے۔ اس کی سلطنت کا رقبہ وسیع تھا۔ اس کے دربار میں جننے علماء، شحراء، فقہا، قضاة، گوئے، کائب، جمع ہوئے اسنے کسی خلفیہ کے دربار میں نہ تھے۔ اس کے دور میں ملک شاد و آباد، جمع ہوئے اسنے کسی خلفیہ کے دربار میں نہ تھے۔ اس کے دور میں ملک شاد و آباد، خراند معمور اور رعایا مرفہ الحال اور فارغ البال تھی۔ عمال کے تقرر کے وقت ان کو عدل و انصاف کی ہدامت کر تا۔ ظالم اور فائن عمال کو نہامت عبرت انگیز سزا دیتا۔ دفتری انتظامات میں ضروری ردوبدل کر دیا کرتا۔ ہارون کے عہد میں طبابت کا مستقل صیغہ قائم ہوگیا تھا۔

طبقات ص ۱۳۹۱ میں لکھا ہے کہ:

" اس کے زمانے میں طبابت کا مستقل صیغہ قائم ہو گیا ۔ متعدد شفاخانے اکیب ڈاکٹر کی نگرانی میں تھے ۔ ایک شخص شفاخانوں کا انسپکٹر جنرل ہو تا تھا۔ <u>ہوا ج</u> میں اس عہدہ پر جبریل تھا جس کی شخواہ دس ہزار در ہم ماہورا تھی ، اور پارنج ہزار ماہوار بھتہ تھا۔ "

خلینہ ہارون کے عہد میں گھڑی ایجاد ہوئی آ زبدۃ الصحائف نی اصول المحارف ص ۱۹ استاری کا موجد تھا۔ یورپ میں گھڑی سازی کا فن ان کے ذریعہ پہنچا۔ ہارون الرشید نے شاہ فرانس (شار لمین) کو ہدیماً گھڑی سیاری کا فن ان کے ذریعہ پہنچا۔ ہارون الرشید نے شاہ فرانس (شار لمین) کو ہدیماً گھڑی جیار کراکر بھیجی جینے گھنٹہ بجتے استے مصنوی سوار نکلتے رہتے ۔ اسی خلیفے کے زمانے میں حکیم فتح الله سائنس وال نے آبا پیسنے کی چکی MILL لیجاد کی جو بغیر ہوا اور پائی کے چلی تھی آ المتدن اسلامی جرجی زیدان جلد سام سابن اور ماٹر الامرا جلد اول ص ۱۹۳ اسمیر فتح اللہ شیرازی نے سب سے حکیلے الیمی بندوق الد شیرازی نے سب سے حکیلے الیمی بندوق الد شیرادی نے سب سے حکیلے الیمی بندوق الد شیرادی کے میں مسلمانوں کی ایجاد ہے۔

مشهور فرانسيسي مورخ ذا كثر ليبان لكستاب كه:

مخملہ عربوں کی ایجادوں کے ایک بہت بڑی ایجاد ہارود ہے۔

[ تندن عرب ص ۲۳۸]

" رینا ، فوت ، لیبان اور پیملاُداک جسید فاضل علماء نے الیم سیحقیق و حد قیق کے بعد کہ جس میں مجال کلام نہیں رہتی یہ ثابت کیا ہے کہ اہل عرب ہی بارود اور تو پوں کے موجد تھے۔"

[ اخبار الاندلس سه حصه به سوم ص ١٩٩٤]

عيمائي مورخ جرجي زيدان فرماتي هيس كه:

" بارود مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ مسلمانوں نے ایجاد کر کے یورپ کو سکھائی ۔ اور خوبی یہ ہے کہ بارود کے اجراء آج بھی وہی ہیں اور اس ستاسب اور مقدار سے ہیں جو عربوں نے ترتیب دئے تھے۔"

[ تمدن عرب جلدار من ١٩٩]

عہدہارون معا بجری میں روم پر حملہ ہوا سرا ۱۸ ہے میں ہارون نے بذات خود قلعہ صفصاف فتح کیا ۔ ۱۸۳ بجری میں آرمینیا میں غدر ہو گیا جس میں ایک لاکھ کے قریب مسلمان قتل و قبیہ ہوئے ۔ ۱۹۰ بجری میں روم کے بہت سے شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔

ہارون نے ایک مہم میں خراسان کا سفر کیا ۔ طبیعت خراب ہوئی ۔ زندگ سے مایوس ہو کر خود ہی اپن قبر کھدوائی اور اس میں قرآن پڑھوایا ۔ جمادی الثانی ۹۳ ہے ، میں طرطوس میں انتقال ہوا۔

> ۲- امین الرّ شید بن مارون <u>۱۹۳۶ م ۱</u>۰۸<sub>۶</sub> تا <u>۱۹۸۶م ۱۹۸۶</u> سدت خلافت ۲ سال ۸ ماه \* عمر ۲۳ سال

امین ۱۹۳ تجری میں بغداد کے تخت پر پیٹھا ۱۹۳ سے میں لینے بھائی تاسم

ولیجہدی سے مورول کر دیا ہے ہو و لعب اور کھیل و کود کا بڑا شوتین تھا۔ نفس پرستی میں روپیہ ضائع کرتا تھا ۔ فصاحت و بلاغت اور ادب و انشاء میں کافی مہارت رکھتا تھا ۔ تمام ممالک محروسہ میں منخروں کو جمع کرے ان کے بڑے بڑے مشاہرے مقرر کئے ۔ دجلہ کی سیر کے لئے شیر، ہاتھی، عقاب، سانپ اور گوڑوں کی شکل کے قیمتی بجرے بنواکر ان میں بیٹھ کے نازنینوں کے ساتھ لطف اٹھاتا تھا۔ اس نے ہرقسم کے جانور جمع کر کے عجائب خانہ تا تم کیا ۔ محرم ۱۹۸ جے میں مامون کے سپ سالار کے ہاتھ بغداد میں محصور ہوکر مارا گیا۔

#### > مامون الرشيد

ر ۱۹۸ ه م ۱۱۸ ه م ۱۲ هم ۱۳۸ هم ۱۳۸ هم ۱۳۸ می الم

۱۹۸ بجری میں مامون بغداد میں مسند نشین ہوا ۔ یہ ایک بھی لو داڑی مراحل کے بطن سے پیدا ہوا ۔ مامون ہارون سے بھی زیادہ علم دوست، فقیہ، عکیم، سیاست داں ادر اعلیٰ منظم بھی تھا ۔ اس کی تعلیم و تربیت بڑے اسمام سے ہوئی تھی۔ قسیر، فقہ، ادب، شاعری، طب، فلسفن، نجوم، ریاضی ہرفن میں کامل ہونے کے علاوہ حافظ بھی تھا ۔ اس کے مزاج میں تواضح و خاکساری ادر سادگی و بے تکلفی تھی ۔ حد سے زیادہ علیم و برد بارتھا ۔ قیام عدل ادر انسداد ظلم وجور کا بڑا اہمتام کرتا تھا ۔ ممال کے ظلم و زیادتی کی پوری نگرانی کرتا ۔ یہ بڑا فیاض اور بلاکا محمل تھا ۔ کوئی حاجمتند اس کے در بارسے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ شعراء کو بیک مشت بچاس بچاس ہزار دے دیا کرتا تھا۔

مامون کے عہد میں ہرمذہب و مکت کے لوگوں کو پوری آزادی تھی سے جنانچہ دار الخلافہ میں بہت سے گربے اور چرچ تھے سامون کے دربار میں ہرمذہب و ملت کے علماء و فضلاء تھے سامون علم وادب کانہ صرف عاشق تھا بلکہ بڈات خود عربی کا بلند مرتبہ شاعر تھا۔ فن خطاطی کو بھی مامون نے ہی فن اصول کے سانچ میں ڈھالا مامون کے وزیراعظم دو الریاستین نے بھی ایک خط انجاد کیا جو گلم الریاس کے نام سے مشہور ہے۔

عہد مامون ووج میں ابو عبداللہ محمد بن یوسف نے سیّاروں کا فاصلہ معلوم کرنے کی دور بین سیار کی آ ماہنامہ سیرت بنارس سے فروری ۱۹۹۲ء صفحہ ۱۹۲ سیرت بنارس سے فروری ۱۹۹۲ء صفحہ ۱۲۳ سیرت بنارس سے فروری کا زبر دست ماہر تھا سے فلینہ المامون کا صدر منم تھا۔المامون کی رسدگاہ اس کی سیار کی ہوئی تھی ۔ اس نے دیامنی کی جدولیں سیار کیں ۔

روم جے میں حکیم رشید الدین علی بن خلیفہ حلبی نے ایک پیالہ ایجاد کیا۔اس پیالے کے پیچ میں ایک قبہ تھا۔ جس پر ایک چڑیا بنی ہوئی تھی۔ جس کے سلمنے یہ پیالہ رکھا جاتا اس کو پانی پینا پڑتا اگر پانی باتی رہتا تو چڑیا بجڑ بجڑاتی اور نخمہ سرائی کرتی جب تک پانی ختم نہ ہوتا چڑیا نخمہ سرائی کرتی رہتی۔ آئر الد مراء ص ۱۸۰

۱۰۲ بجری میں کابل پر حملہ کر کے اسے زیر کر لیا ۔ ۲۱۵ بجری میں قلعہ قرہ اور ماجدہ کو فتح کیا ۔ ۲۰۴ بجری میں دومیوں کے تعییں قلعہ فتح کرلئے اور مطمورہ کو بھی تسخیر کریا ۔ مامون کے عہد خلافت میں مملکت اسلامی مشرق میں سرزمین ہند تحوڑا سا ملک چین کا اور خلج فارس ، مغرب میں رومی سلطنت ، بحر اسود ، ایشیائے کو حکب ، بحیرہ روم ، روس اور بلغاریہ ، شمال میں ایشیاء سرپر ، خرر اور بولان ممالک نوبہ کے بحیرہ روم ، روس اور بلغاریہ ، شمال میں ایشیاء سرپر ، خرر اور بولان ممالک نوبہ کے دو حصے جو مصرسے ملتے ہیں ۔ الغرض اس زمانے میں مملکت اسلامی سائیں ممالک پر مشتل تھی ۔ سات ملک عرب میں اور بیس مشرق میں واقع تھے ۔

مامون <u>نے مالارہ</u> میں ارض روم میں دفات پائی اور لاش کو طرطوس لے جاکر دفن کیا گیا۔

#### ۸- معتصم بالند بن مارون ۸- معتصم بالند بن مارون

معتصم ماروہ نامی ایک کونی لونڈی کے بطن سے ۱۷۸ بجری میں پیدا ہوا۔ یہ معمولی پڑھا لکھا اور نہامت ذہین تھا۔ یہ قوی لبحثہ اور بڑا بہادر تھا۔ پانچ من بوجھ اٹھا کر نہامت آسانی سے چل سکتا تھا۔ مامون کی وفات کے بعد ترکوں نے اسے خلیفہ بنایا۔ اس لئے اس خلیفے نے ترکوں کو بڑے بڑے منصب مطاکئے۔ اس کے زمانے میں بکڑت افتادہ زیدئیں آباد ہوئیں۔ اس کے باورجی خانے کے مصارف ایک ہزار اشرفی روزانہ تھے۔

ر ۲۲ ہے میں معتصم نے دار لخلافہ بغداد، سرمن رائے میں منتقل کیا سر ۲۲ ہے میں منتقل کیا سر ۲۲ ہے میں روم پر فوج کشی کرے عموریہ کو فتح کرلیا ۔ شاہان آذر ہائیجان ، طبرستان ، اشہاضح ، فرغانہ ، طخارستان ، کابل وغیرہ اس کے باجگذار تھے ۔ ۲۲۲ ہے میں بحراد قیانوس کے بچاس سے زیادہ جرمیروں پر قبضہ کرلیا۔

۸۳۱ عسیوی میں معظم کو اسٹی کندی فلاسفرنے دور ہین کے ذریعہ فاصلہ کی پیمائش کا آلہ بناکر ہدیتاً پیش کیا ۔جس کے ذریعے سے سینکڑوں میل کی پیمائش ہوجاتی تھی۔

۲۲۷ھ میں یہ خلیفہ انتقال کیا اور اپنے آباد کر دوشہر سرمن رائے میں مدفون ا۔

> ۹\_ ابو جعفر مارون داتق بالله ۱<u>۲۲۶ه</u>م ۸۴۲، تا ۲۳۲هم ۸۴۰۰ مدت خلافت ۵ سال ۹ ماه \* عمر ۲۸ سال

یہ خلیغہ معتصم کی لونڈی قراطیس کے بطن سے پیدا ہوا۔ بغداد میں بیعت لی گئی سے۲۲ج میں مسند نشین ہوا۔ یہ نہایت خوش رو اور خوش اندام تھا۔ واثق بڑا عالم ، ادبب اور بلند پایہ شاعر تھا۔ یہ بڑا فیاض اور علماء نواز تھا۔ فن طب سے اس کو دلچپی تھی۔ موسیقی کا بڑا ماہر تھا۔ چنانچہ اس نے موسیقی میں ''و راگ ایجاد کئے۔

واثق معتصم سے زیادہ ترک نواز تھا۔ اشکاس ترکی کو جواہرات کے ہار پہنائے اور سرپر جواہرات کا تاج رکھ کر مائب السلطنت بنایا۔اس سے پیشتر کسی خلیذنے اپنا مائب مقرر نہیں کیاتھا۔

عہد واثق مسلی میں بعض اہم فتوحات حاصل ہوئیں ۔ ۲۲۸ ھ میں شہر مکان فتح ہوا اور مسلی کے اکثر شہروں پر قبضہ جمالیا ۔ ۲۳۲ بجری میں مینی پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔۲۳۲ھ میں خلیفہ واثق کاسرمن رائے میں انتقال ہوا۔

#### ۱- متوکل علی الله بن معتصم <u>۲۳۲ ه</u>م <u>۸۴۶ تا ۱۲۴۶ م الا م</u> مدت خلافت ۱۳سال ۱۰ ماه \* عمر ۴۰ سال

متوکل ، شجاع مامی ایک خوارز می لونڈی کے بطن سے تھا۔یہ بڑا عیاش تھا اس کی چار ہزار حسین کنیزیں تھیں اور رات دن شراب نوشی کر تا تھا۔

اس نے لینے عہد میں بعض مذہبی خدمات بھی انجام دیں ۔۔ ۱۹۳۲ بجری میں ممالک محروسہ کے تمام علماء و محدثین کو سامرہ میں جمع کرے تبلیغ و اشاعت کرنے کی تلقین کی سمتوکل رعایا پر کرنے کی تلقین کی سمتوکل رعایا پر نہایت مہربان تھا ۔اس کے زمانے میں رعایا فارغ البال تھی ۔یہ نہایت مدبرو لائق حکمران تھا ۔اس کے عہد میں صقلیہ میں بہت می فتوحات حاصل ہوئیں ۔ملک روم پر بھی مسلمانوں کو بہت می فتوحات حاصل ہوئیں ۔لکا کیہ فتح ہوا پر بھی مسلمانوں کو بہت می فتوحات حاصل ہوئیں ۔لکا کیہ فتح ہوا

#### متوكل ٣/ شوال نصف شب ميں مقتول بهوا۔

#### اا- منتصر بالله بن متوکل ۱۳۷۶هم <u>۱۲۸۰</u> تا <u>۱۲۸۸هم ۲۴۸۰</u> مدت خلافت ۲ ماه ۳ یوم \* عمر ۲۵ سال ۲ ماه

منتھر فربہ اندام و وجیہ تھا۔ یہ خلیفہ نہایت حلیم الطّبع، عاقل، کی اور ادیب تھا۔ اس کے عہد میں متعدد قلعے صقلیہ میں فتح ہوئے ۔ یہ خلیفہ باپ کا تا تل تھا۔ اس کے عہد میں ترکوں کا مخالف بن گیا تھا۔ اس لئے ۱۲۸۸ھ میں زہرے ہلاک کیا گیا۔

#### ۱۲- مستعین بالله بن محمد <u>۲۳۸ه</u> م <u>۲۸۱</u> تا <u>۲۵۱ م ۲۸۹م</u> مدت خلافت ۳ سال ۹ ماه \* عمر ۱۳ سال

یہ خلیفہ ادیب تھا۔ لیکن امور جہا نبانی میں بالکل کورا تھا۔ اس کا زمانہ نتنہ و فساد میں گزرا۔ اس میں جو دو کرم کے علاوہ کوئی اتھی خصلت نہ تھی۔ اس کے عہد میں فارس اور ممالک محروسہ میں بغاوت بھیل کمی تھی۔ یہ خلیفہ بنتے ہی ترک بگڑگئے اور ان کے ہاتھ یہ بری طرح مقتول ترکوں سے بدلہ لینے لگا۔ اس لئے ترک بگڑگئے اور ان کے ہاتھ یہ بری طرح مقتول ہوا۔ اس کے دور سے خلفاء برائے نام رہ گئے۔ حکومت کی ساری قوت ترکوں کے ہاتھ میں آگئ۔ جبے چاہے معرول کرتے۔

۱۳- معتر بالله بن متوکل <u>۱۵۱ه</u>م <u>۸۲۵</u> تا <u>۲۵۵ه</u>م <u>۲۸۹</u> مدت خلافت ۲ سال ۸ ماه \* عمر ۲۲ سال معتز نہایت قصیح و بلیغ اور زبان آور خطیب تھا ۔ مزاج میں امارت و نفاست کی شان زیادہ تھی ۔ترکوں کی ذات سے اس کو ہمسیٹہ چین اور سکون میسر نہ ہوا۔ترکوں سے کسی بات کے وعدہ خلافی پر بری طرح پٹ کر پانچ روز کے بعد مرگیا۔

#### ۱۳- محمد المهندی بن واثق ر<u>۲۵۵ ه</u>م ۲۸۹<sub>۱ تا ۲۵۷ هم ۲۵۰ مرت خلافت صرف گیاره ماه ۱۵/ یوم همر ۳۸ سال</sub>

یے خلیفہ بڑا مدبر ، بیدار مغنی، عاقبت اندلیش اور نہایت ہی دیندار تھا ۔
مہدی کی علمی استعداد معمولی تھی ۔لیکن علماء و اہل کمال کا بڑا قدر داں تھا ۔ کھانے
پینے ، لباس ، ساز و سامان اور فرش و فروش میں اس نے عمر بن عبدالعریز کی تقلید ک
اس کی زندگی زہد کا نمونہ تھی ۔رات کے ابتدائی حصہ میں تھوڑا ساسو کر اکھ پیشما
تھا اور باتی رات عبادت کر تا تھا۔ مہدی نے حسن فروشی اور شراب نوشی کو قانونا
ممنوع قرار دیا ۔دفاتر کی اصلاح کی ۔راشی اور ظالم حکام کو سخت سزائیں دیں ۔عدل
وانسان تا کم کیا ۔یہ خلیفہ رجب ۲۵۲ج میں شہید ہوگیا۔

#### 10- احمد معتمد بن متوکل ۲۵۷ھ میری تا وی بروم بروم بر مرت خلافت ۲۳سال \* عمر ۵۰ سال ۲ ماه

یہ خلیفہ کوئی لونڈی بیتان سے پیدا ہوا ۔ یہ برائے نام خلیفہ تھا۔ صرف خطبہ اور سکہ اس کے نام کا تھا۔ باقی جملہ امور سلطنت اس کے بھائی موقف کے ہاتھوں میں تھا۔ اس سے خلیفہ ہوتے ہی بجاوت بھیلی جس کی وجہ سے بہت سے آدمی ہلاک ہوئے۔ عہد معتمد ۲۷۰ھ میں حجاز و عراق میں سخت قط پڑا جس کی وجہ سے گہوں ک

ا کیک بوری ڈیڑھ سو دینار میں فروخت ہوئی ۔۲۶۲ھ میں اہل روم نے دیار بکر پر تیف کرلیا ۔ معتمد ۱۹/ رجب ۲۷۹ھ میں بہیز زیادہ پی کر کھانا کھایا۔اس سے سور مقہم ہوکر مرگیا۔

#### ۱۶– معتصد بالند بن موفق <u>۲۷۹ه</u>م ۸۹۲<u>ه</u>م ۹۰۲<u>م</u> مدت خلافت ۹ سال ۹ ماه \* عمر ۲۰ سال

معتضد دیندار تھا۔ فسق و فجور سے اس کا دامن کمی آلودہ نہیں ہوا وہ بڑا در سے اس کا دامن کمی آلودہ نہیں ہوا وہ بڑا در اور بہادر تھا۔ لڑائیوں میں خود شریک ہوتا تھا۔ علی استعداد معمولی تھی، لیکن شعر د ادب کا مذاق رکھتا تھا۔ اور خود بھی شعر کہتا تھا۔ اس کے زمانے میں خانہ جنگیاں ختم ہوگئیں اور عدل والصاف تائم کیا۔

ایک معتصد ۱۸۰ھ میں حاکم افریقہ سے جنگ ہوئی سا۲۸ھ میں روم کا ایک شہر مکوریا فتح ہوا ۔ مشرقی و مغربی علاقے اس کے زیر نگر ان ہوگئے سر۲۸ھ میں سے خلیفہ بیمار ہوکر فوت ہوا۔

#### ۱۷- مکتفی بالله بن معتصد ۱۹۸<u>مه</u>م ۱۰۶ تا ۱۹۹۸ م ۹۰۸ مرت خلافت ۲ سال ۲ ماه \* عمر ۳۳ سال

منتنی دارالخلافہ بغداد میں ۲۸۹ ھ میں تخت نشین ہوا۔ یہ خلیفہ نہایت رحمدل، خوش خلق اور عادل تھا۔ سختی و درشتی مطلق ند تھی۔ رعایا سے حین سلوک کیا۔ اس نے بہت سی مساجد تعمیر کرائیں۔ عہد مکتفی ۲۹۱ھ میں مضافات روم سے انطاکیہ فتح ہوا اور بے انہما مال غنیت ہاتھ آیا۔ ۲۹۱ھ میں دجلہ کی طفیانی سے بغداد کا کر حصہ مسمار ہوگیا۔ ۲۹۵ بجری میں مکتفی کا انتقال ہوا۔

### ۱۸- مقتد بالله بن معتضد ۱۹۵ه م ۹۰۸ تا ۱۳۳۰ م ۹۳۳ دت خلافت ۲۵سال \* عمر ۲۸سال

یہ تیرہ سال کی عمر میں خلیفہ بنا ۔ مگر نابالغی کے باعث اندرون ایک سال ۲۰ ربیح الاول ۲۹۱ج کو شخت سے اثار کر معتزین متوکل کے بیٹے عبداللہ معتز کو مامور کیا گیا ۔ اس کو بھی چند گھنٹوں میں اثار کر محمد قاہر باللہ کو بٹھایا گیا ۔ پیند روز بعد اس کو معزول کرکے بھر مقتدر کو شخت خلافت سونیا گیا۔

عہد مقتدر میں مونس مظفر نے ۲۹۹ھ میں انا طولیہ پر فوج کشی کرکے رومیوں کی ایک جماعت گرفتار کرلی سوس میں ملطیہ کے کئی قلع فتح کئے ۔ ماسھ میں مونس نے کئی رومی قلع فتح کئے۔

مقتدر کے عہد میں محکمہ، شفاخانوں میں کافی ترقی ہوئی ۔ اس کے متعلق مقالات شیلی حصد، دوم جلد مشقم صفحہ ۸۳ ۱۸۲ میں رقمطراز ہے کہ:

" خلینہ مقدر کے زمانے میں صیغہ، شفا خانوں میں نہاہت ترقی ہوئی ۔ سنان بن ثابت شفاخانوں کا انسیر جزل تھا۔ جیل خانوں کے لئے علی انسیر جزل تھا۔ جیل خانوں کے لئے علی انسیری لیعنی عارضی ہسپتالوں کا صیغہ قائم کیا ۔ بہت سے طبیب مقرر ہوئے ، کہ چھوٹے چھوٹے قصبات میں جہاں طبیب اور شفاخانے نہیں ہیں ۔ دورہ کریں اور ہر جگہ دو دو چار چار دن ضرورت کے موافق قیام کر کے بیماروں کا علاج کریں ۔ ان طبیبوں کے ساتھ ایک مختر دواخانہ ہوتا تھا ایک مختر دواخانہ ہوتا تھا اور شعبات و دیمات میں علاج کرتے جرتے تھے۔

مقتدر کو امور سلطنت میں کوئی دلچپی نه تھی۔ ہمییثہ عورتوں کی محبت میں رہتا ادر نہیذ نوشی کرتا تھا۔ محل شاہی میں گیارہ ہزار خواجہ سراتھے۔ لونڈیوں اور محلات شاہی پر بے درین روپیہ لٹا تا تھا۔اس کی فضول خوتی سے خزانہ بالکل خالی
ہوگیا۔اس نے پانچ لاکھ پونڈ سے ایک دارالشجر ہنوایا،اس میں ایک جو ض تھا جس
کے وسط میں سونے اور چاندی کے در خت بینے تھے اس میں میوہ اور پھل وغیرہ
جواہرات سے تیار کئے گئے تھے۔در ختوں کی شاخوں پر بلبلیں کثرت سونے کی بی
تھیں، ہوا کے چلنے سے ایک دکش نغمہ سرائی جملہ بلبلوں میں پیدا ہوجاتی ۔حونس
کے چہار جانب پندرہ سواروں کی تصویریں ریشی لباس میں ملبوس شمشیر بکف اور
تیرو کمان سے آراستہ تھیں سہجار جانب حرکت کرتی رہتیں۔ان کی حرکت سے
حملہ آور معلوم ہوتے تھے۔مقتدر آخر ۲۲/شوال دیسھے کو قتل کیا گیا۔

#### ۱۹- قاهر بالله بن معتصد ۱۹- قاهر بالله بن معتصد ۱۹- قام ۱۹۳۴ تا مین ۱۹۳۴ مروسیال مدت خلافت ایک سال ۵ ماه \* عمر ۲۵سال

قاہر بڑابہادر خلیفہ تھا، لیکن مزاج میں تلون تھا۔ اس کو کسی حال پر قرار نہ تھا اس لئے کامیاب نہ ہوسکا۔ اس نے بہت می مذہبی اصلاحات کیں سعاچنے اور گانے والی عور توں کا پیشہ، شراب نوشی، قانوناً ممنوع قرار دیا۔ گویوں کو قید اور بجروں کو جلا وطن کیا۔ موسیقی اور ابو و لعب کے سارے آلات ضائع کر دئے۔ گانے والی لونڈیوں کو فروخت کر ڈالا۔ لیکن خود ہروقت شراب کے نشے میں مخور رہتا۔ درق برق مردانہ لباس میں ملبوس حسین و جمیل لونڈیاں لینے محل میں رکھا تھا۔ درق برق مردانہ لباس میں ملبوس حسین و جمیل لونڈیاں لینے محل میں رکھا تھا۔ میش پرستی کے لئے اس نے ایک باغ لگوایا تھا اور اس میں ایک شاندار محل تعمیر کرایا۔ تعمیر کرایا۔ تعمیر کرایا۔ تعمیر کرایا۔ تعمیر کرایا۔ تعمیر کرایا۔ تعمیر کرایا۔

۲۰ راضی باللد بن مقتدر ۱۹۳۰ م ۹۳۳ م ۹۳۰

### مرت خلافت ۹ سال ۱۰ ماه \* عمر ۳۲ سال

راضی علی اعتبار سے بہت لائق تھا، تاریخ، ادب اور شاعری سے خاص ذوق رکھیا تھا اور قادر الکلام شاعر تھا ۔ علماء اور اہل کمال کا بڑا قدر داں تھا ۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے ارباب کمال جمع ہو کر اس کی فیاضوں سے مستفید ہوتے تھے ۱۳۵ ہے میں انتظام سلطنت بالکل بگڑ گیا۔ رعایا باغی ہو گئ اور ہر ایک عامل نے اپنے اپنے شہروں پرقبضہ کرلیا اور تین حاکموں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا (۱) امیر عبدالر حمٰن اسپین میں (۲) راضی بغداد میں (۳) مہدی قیروان میں ۔ اس طوائف الملوکی میں راضی بیمار ہوکر ۱۳۹ ھ میں انتقال کیا۔

### ۲۱- منقی بن مقت*در* <u>۱۲۹ه</u>م ۱۹۳۰م تا <u>۱۳۳۳هم ۱۹۳۴م</u> مدت خلافت: سسال ۵ ماه \* عمر ۵۹ سال

اس خلید میں امور جہانبانی میں کوئی صلاحیت نہیں تھی لیکن اسم بامسیٰ تھا مذہبی اور اخلاقی خوبیاں اس میں موجود تھیں ۔ رات دن اس کو روزہ اور نماز سے کام تھا ۔ ہروقت قرآن مجید کی تلاوت کرتا ۔ یہ حکومت کے بگڑے ہوئے نظام کوسنجال نہ سکا اس لئے اس کے دور میں بحنگ و جدل اور فتنہ و فساد کا بازار گرم رہا ۔ بغداد پر حملہ ہوا۔ وار الخلافہ کا کل اسباب لوٹ لیا گیا۔ بالآخر منتی کو ما بینا کرکے سخت سے معرول کیا گیا۔

۲۷- مکتفی بن مکتفی <u>سسس</u>ے ۱۲۸ء تا سر ۱۳۳۸ھ ۱۹۳۵ء مدت خلافت ایک سال ۴ ماہ \* عمر ۲۲ سال

یہ برائے نام خلیفہ تھا۔ معوالدین دیلی نے اس خلیفہ کے تمام حقوق سلب

کرلئے اس کے گزارے کے لئے پانچ ہزار دینار اور تھوڑی سی جا گیر مقرر کر دی \_ ۳۳۴ھ میں اس خلیفہ کو نابینا کر کے قبیر خانے میں ڈال دیا گیا۔

### ۲۳- مطیع بن مقت*در* <u>۳۳۳ ه</u> م <u>۹۳۵ تا ساس م ۹۷۶ و</u> مدت خلافت سال ۵ ماه \* عمر ۱۳ سال

یہ ایک کنیز مشخلہ کے بطن سے تھا۔ مطبع برائے نام خلیفہ تھا۔ اس کو ماہوار تین ہزار وظیفہ ملا تھا۔اس کا عہد سیاس انقلابات میں گزرا۔ ملک کی معاشی حالت نہایت اہر تھی ۔اتنا سخت قط ہو گیا کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہوگئے۔ فاقہ زدہ مردوں کو اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ سام جو میں طوائف الملوکی کے ہاحث مطبع خلافت سے دستبردار ہوگیا۔

### ۲۲- طائع بن مطیع <u>۱۳۲۳هم ۲۶۰۶</u> تا <u>۱۸۳هم ۱۹۹</u>۰ مدت خلافت: ۱۱سال ۸ ماه عمر۲۷ سال

طائع ۳۹۳ بجری میں تخت نشین ہوا۔ یہ خلیفہ بھی مطبع کی طرح نبی ہویہ کا فرمان بردار تھا۔ خرمان بردار تھا۔ خرمان حیثیت سے قومی اورامور جہانبانی میں نہایت کرور تھا۔ ا<u>۱۳۹۲ھ</u> میں خلافت سے دستبردار ہوکر نظربندی کی مصیبتیں برداشت کر تا ہوا <u>۳۹۲ھ</u> میں انتقال کیا۔

### ۲۵- قادر بن مقتدر <u>اسم م ۱۹۹</u>م تا <u>۲۲۳ چرم ۱۳۰۱ع</u> مدت خلافت: ۳۱ سال ۱/ ماه\* عمر ۸۸ سال

یہ خلیفہ دمنہ نامی لونڈی کے بطن سے تھا۔ یہ بڑا مربّر، دیندار، عالم و فاضل فقیہہ، سیاست داں اور تبجد گزار تھا۔ نیکیاں اور صدقات کرّت سے کر تا تھا۔ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا اور شرسے روکتا تھا، یہ عالم با عمل تھا۔ عباسی حکومت کا کھویا ہوا اقتدار بہت حد تک قائم کیا۔آخر ۲۲۲ ہے میں فوت ہوا۔

### ۲۷- قائم بن قادر ۱۲۲۶ههم ۱۳۲۱ تا ۱۶۲۶ههم ۱۶۰۱ع مدت خلافت: ۳۳ سال ۸ ماه \* عمر ۲۹ سال

یہ خلیفہ بدرالدّی نامی ارمی لونڈی کے بطن سے تھا ۔ یہ اوصاف جہانبانی میں اپنے باپ کا صحح جائشین تھا۔ ابن طقطقی کا بیان ہے کہ: "وہ صالح اور فاضل تھا یہ مثلی اور زاہد، فیاض اور شب بیدار تھا۔ کرروزہ رہیا تھا اور قیام عدل کی کوشش کرتا۔ ۲۹۲ ہے میں اس خلیفہ کا انتقال ہوا۔

### ۲۷- مقتدی بن محمد <u>۲۷ههم ۲۷۰ام</u> مرت خلافت: ۱۹سال ۸ ماه \* عمر ۳۹سال

یہ جامع اوصاف خلید بیس برس کی عمر میں سخت نشین ہوا۔ یہ جری اور عالی ہمت تھا۔ اس نے بہت سی دینی اور اخلاقی اصلاحات کئے۔ گانے اور دلچنے والی بداخلاق عور توں کو بغداد سے نکالا۔ بغیر ازار کے حمام میں جانے کی ممانعت کر دی۔ اور ملاحوں کو گشتیوں پر ایک ساتھ مردوں اور عور توں کو لے جانا ممنوع قرار دیا۔ شراب نوشی بند کر دی۔ رعایا اس کے عہد میں بہت خوش تھی۔ ۱۸۸۷ھ میں مقتدی کا انتقال ہوا۔

# ۲۸- مستظهر بن مقتدی

ر که ۳ ه م ۱۰۹۳ و تا ۱۱۵ هر م ۱۱۱۱ و مدت خلافت: ۲۲ سال \* عمر ۲۲ سال

مستظهر نرم خو، خوش خط اور انشاء پر داز تھا۔علماء و صلحاء پر جان دیما تھا۔ نیک کام میں ہمیشہ پیش قدمی کرتا تھا۔ اپنے عمال پر کامل اعتماد تھا اور کسی کی حینلی پر کان نہ دھرتا تھا۔

عہد مستظہر ۲۹۲ ہجری میں حصرت عمان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف دمشق لاکر جامع مسجد کے ایک مجرے میں رکھا گیا ۔ ۵۰۰ ھ میں ابن ماجہ اندلسی نے رس اور شکر بنانے کی مشین (MILL) لیجاد کی اور اس فلسنہ پر ۲۹ کتابیں لکھیں یورپ والوں نے شکر بنانا عربوں سے سیکھا۔

[ ماه نامه وسيرت بنارس فروري ٩٢ و ص ٢٩]

ر<u>۱۹۹۹ میں بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا اور کی ہفتوں تک اس</u> شہر میں قتل عام ہوتا رہا صرف مسجد اقصیٰ میں (۵۰) ہزار مسلمان قتل کئے گئے اور مسجد اقصیٰ کا طلائی و نقرئی بیش قیمت سامان لوٹ لیا گیا س<u>سادھ</u> میں مستطہر کا انتقال ہوا۔

# ٢٩- مستر شد بن مستظهر

ر<u>۱۱۳۶ ه</u>م <u>۱۱۱۸ تا ۵۲۹ ه</u>م <u>۱۱۳۳ .</u> مدت خلافت: ۱۷سال ۷ ماه \* عمر ۲۳ سال

یہ خلیفہ مقدبر و سیاست ، فضل و کمال اور زہد و درع میں کامل تھا ۔ ارکا شربیت کو اس نے استوار کیا۔ اس نے لینے شجاعانہ کار ماموں سے بنی عباس وقار و عظمت کو زمدہ اور امور مملکت کو منظم کیا۔وہ بذات خود جنگوں میں شرک ہوتا تھا ہے جنانچہ ۵۲۹ ج میں لڑتا ہوا میدان جنگ میں مارا گیا ۔ جس دن یہ شہید ہوا روز بے سے تھا اور تکاوت قرآن مجید میں مشغول تھا۔ اس کے شہید ہونے کی خبر بغداد بہنی تو کہرام کچ گیا۔

### ۳۰- راشد بن مسترشد

۵۲۹ هرم ۱۳۳۳ بی ۵۳۸ هرم ۱۳۵ م مرت نحلافت: صرف گیاره ماه \* عمر ۴۰ سال

راشد فقیح و ہلیغ، شجاع و بہادر، ادیب و شاعر، فیاض و سیر چشم اور نمک سیرت تھا۔اندرون ایک سال سلحوتی فرمانبروا مسعود نے بغداد پر قبضہ کر کے راشد کو تخت سے اثار دیااور معزولی کے دو سال بعد قتل کیا گیا۔

# ا٣- مقتفی بن مستظهر

<u>۵۲۰ ج</u>م <u>۱۳۵ به ۵۵ ج</u>م ۱۲۱۰ بر مرت ځلافت: ۲۳ سال ۳ ماه \* عمر ۲۹ سال

مقتفی مد ہیرہ سیاست ، جرات وشجاعت ، علم و فضل ، زہد و تقوی اور حن واضلاق سے آراستہ تھا ۔ خلافت سے پہلے اس کا سارا وقت عبادت و ریاضت ، ملاوت قرآن اور علی مشاغل میں گزر تا تھا ۔ یہ الظیع اور نیک سیرت تھا ۔ اس کا دور عدل و انصاف اور نیکیوں سے معمور تھا ۔ یہ پہلا خلیفہ تھا جو سلطنت بغداد کو ما نبون سے خالی کر کے اپی آزاد حکومت تا تم کی ۔ اس خلیفے نے کھبہ شریف میں ایک نیا دروازہ تعمیر کرایا ۔ یہ خبررسانی کے تھے پر بے دریغ روپیہ صرف کر تا تھا تاکہ کمی گوشے کی خبراس سے پوشیدہ ند ہو ۔

عہد مقتلی ۵۲۰ ہجری میں ابو صلت اندلسی نے ایک آلہ ایجاد کیا جس سے غرق شدہ جہاز آسانی سے لکال لیاجا تا تھا۔ مقتلی نے <u>۵۵</u>0 میں رحلت پائی۔

# ۳۲- مستنجر بن مقتفی

### <u>۵۵۵ ه</u>م ۱<u>۲۱۱ ه</u> تا <u>۲۷۵ ه</u>م ۱<u>۷۱۱.</u> مدت خلافت: ۱۰ سال \* عمر ۵۹ سال

یہ خلیفہ عادل ، عاقل ، ذہین ، ذکی و فہیم تھا۔ علم وفن کا مذاق رکھا تھا۔ یہ اصطرلاب اور قلکی آلات بنانے میں ماہر تھا۔ اس خلیفے کے زمانے میں مسلام جو میں مصرفح ہوا۔ بلام جو میں اس خلیفہ نے وفات پائی۔

# ۳۳- مستصنی بن مستنجد

<u>۱۳۹۸ ج</u>م <u>۱</u> ۱۰ <u>۵۵ ج</u>م <u>۱۳۹۹ ب</u> مدت خلافت: ۹ سال ۷ ماه \* عمر ۳۹ سال

یہ خلیفہ بڑا صالح، نیک سیرت، حلیم و شفیق و مخیرو فیانس تھا۔اس کے عہد میں امن وامان برقرار رہا۔اس نے ہر قسم کے ناجائز ٹیکس بند کر دئے۔اس کی لگاہ میں مال وزر کی کوئی وقعت نہ تھی سیہ ہاشیمون، علویوں، علماؤں، مدارس اور خانقاہوں پر بے درینے روپیہ صرف کر تا تھا۔ ۵۷ھ جے میں مستعنی کا انتقال ہوا۔

### ۳۳ ماصرین مستصغی

ه ۵ ۵ هرم ۱۲۲ م ۱۲۲ هرم ۱۲۲۵ مرد ۷ سال مدت خلافت: ۲۶ سال \* عمره ۷ سال

یہ خلیعہ بڑا فاضل ، سیاست داں ، جری ، تیز طبع ، ذہین اور طباع تھا۔ د نیائے اسلام کے کل سلاطین اس کے مطبع تھے۔ یہ بغداد کی گلیوں میں شب کو پاپیادہ گشت کر تا تھا۔اس نے بکثرت مسجدیں ، گشت کر تا تھا۔اس نے بکثرت مسجدیں ، خانقاہیں اور مسافر خانے بنوائے ۔ ہاوجود اوصاف کے حصول زر کے لئے اس نے خانقاہیں اور مسافر خانے بنوائے ۔ ہاوجود اوصاف کے حصول زر کے لئے اس نے

رعایا پر بڑی زیاد سیاں کیں معمد عاصر ۱۰۸ مع میں ابوالقاسم اندلس فے قطب شا ایجاد کیا۔

ىلىيىاتى مورسى دا كرلىبان ، وصلو سلوكة بين كد:

" قطب مناجس ك بنير سمندر كاراسته طے بودا دا مكن ب -

مسلمانوں كاليباد ب-"[ تندن عرب ص ١٠٠٣]

اسی خلیفے کے زمانے میں ابوالقاسم نے ہوائی جہاز ایجاد کرکے اس پر بیٹھ کر پرواز کی ہوائی جہاز کا فن اس کے ذریعہ یورپ میں پھیلا ۔ ناصر ۱۲۲ ہے میں فالج میں بشکا ہوکر انتقال کیا۔

### ۳۵- ظاہرین ماصر

<u> ۲۲۲ ه</u>م <u>۲۲۳ و ۳ ۳۲۳ ه</u>م <u>۲۲۳ و</u> مدت نطافت: صرف ۲/ ماه \* عمر ۵۳ سال

ظاہر ۱۲۴ ہے میں مسد نشین ہوا۔ حنت نشین کے شب کو اس نے فقہا اور اہل علم میں ایک لاکھ اشرنیاں تقسیم کیں ۔ یہ بڑا دہندار ، نیک اور انسان پیند تھا۔ اس خلیف نے حضرت عمر بن عبدالعزید کی یاد کازہ کر دی ۔ اس نے نو ماہ کے قلیل عرصے میں وہ کار خیرانجام دئے کہ دوسرے حکمران برسوں میں نہ کرسکے ۔ اس سے قبل کے عباسی خلفاء نے جو مال وجائیداد جبراً ضبط کی تھیں ان کے مالکوں کو واپس کر دیا اور ہر قسم کے عاجائز لیکس موقوف کر دیا ۔ ماصر نے لیت عہد میں ایک حوض عبر سونا جمع کر دیا تھا۔ ظاہر نے چند ماہ میں جمام خرج کر دیا ۔ اس خلیف کے نمانے میں ہر چیزارزاں ہوگئے۔ ظاہر مختصر علالت کے بعد سالا میں جس فوت

# ۳۷- مستنصرين ظاہر

<u> ۱۲۲۳ هم ۱۲۲۷ و تا ۴۳۰ ه</u>م <u>۱۳۳۳ و</u> مدت خلافت: ۱۰/ سال \* عمر ۲۱ سال

یہ خلیفہ ایک ترکی لونڈی کے بطن سے تھا۔ ۱۳۳ ہے میں مسند خلافت پر بیٹھا یہ بڑا عادل ، دیندار اور سرکشوں کا دشمن تھا۔ اس نے انتظام سلطنت انچی طرح کی کرت سے مدرسے اور مساجد بنوائے ۔ خانقابیں اور شفاخانے تا نم کئے ۔ سراکیں اور سرائیں بنوائیں ۔ سرکشوں کا تلع و قمع کر کے فتنوں کا انسداد کیا ۔ اس خلیفے نے اور سرائیں بنوائیں ۔ سرکشوں کا تلع و قمع کر کے فتنوں کا انسداد کیا ۔ اس خلیفے نے ملاق میں ساحل دجلہ پر ایک عظیم الشان " مدرسہ مستنصریہ "کی بنیاد رکھی ۔ جس کی عمارت سات سال میں بن کر جیار ہوئی ۔ اس مدرسے کے طالب علموں کو جس کی عماوہ ماہانہ ایک اشرفی و ظیفہ ملی تھا۔ ابن واصل کا کہنا ہے کہنا ہے۔

"اس سے بہتر مدرسہ روئے زمین پر کھی نہیں بنا۔" ملاج میں مستنصرنے وفات پائی ۔

٧٧- مستعصم بالله بن مستنصر

و ۲۴هم ۱۲۵۳ تا ۲۵۲ هم ۱۲۵۸ . مدت خلافت: ۱۱/ سال \* عمر ۵۰ سال

مستعصم مستعصم مستعصم مستعصم مستعصم مستعصم مستعصم على خليف بنا سيد الك لودلاى باجره كے بطن سے تھا سيد شيرين زبان ، پاكباز اور نبك سيرت تھا - ليكن امور جهانبانى سے بالكل ماواقف تھا-اس كاسارا وقت ہو ولعب اور سيرو تفريح ميں گزرتا تھا - مستعصم كى مااہلى كى بنا پر حكومت عباسيد كا خاتمہ ہوگيا اس خليف كے عہد ميں شيعہ، سنى جھگڑا زوروں پر تھا - وزير سلطنت علقى شيعہ ہونے كى وجہ سے سنى خلافت كا خاتمہ كرنے كے لئے

تاتاری سپہ سالار ہلا کو خاں کو عراق و بغداد میں بلایا ہے خانچہ ہلا کو خاں نے شہر بغداد کا عاصرہ کرکے دھوکے سے ارکان سلطنت اور خلیفہ کو گرفتار کرکے نہایت بے دردی سے قتل کیا ۔۔۔ واقعہ صفر <u>۱۵۲ھ</u> میں پیش آیا ۔۔

ا تاری بغداد کو مسلسل چالیس روز تک لوشتے رہے۔ قتل عام برپاکیا۔ مقتولین کی تعداد کا اندازہ سولہ لا کھی بہتا ہے۔ کتب خانے جلاڈالے اور بہت سے کتب کو دجلہ میں ڈبو دیا مال واسباب کو ضائع کر دیا۔روپیہ پسیہ لوٹ لیا مساجد و معابد کو گرادیا۔ خلفاء کے عظیم الشان محلات کو کو اجاز دیا۔ الغرض بنوهباس کی چھ سو سالہ علی و د نیوی سازوسامان کو تاخت و تاراج کر دیا۔

### خلافت عباسيه مصر

عباسی خلیفہ مستعصم کے شہیر ہونے کے بعد بغداد کی خلافت ختم ہوگئ اور اس کے بعد مصر میں تائم ہوئی رایکن یہ برائے نام خلفاء تھے اصل حکومت خاندان مملوک تھی ریہ خلفاء صرف وظیفہ خوار تھا:

| ١٢٢١ / ١٢٦١   | C    | 1141 / ما 1141 م | ا-ابوالقاسم احمد بن ظاهر    |
|---------------|------|------------------|-----------------------------|
| D 601         | ***  | D 441            | ۲۔ ابوالعباس احمد بن ابوعلی |
| D640          | ***  | <b>⊅</b> 4∘1     | ۳۔سلیمان بن حاکم            |
| æ<₹1          | • n  | D47+             | ۲-ابراسم بند محد            |
| # < M         | # #  | D 4 17 1         | ۵-ابوالعباس احمد بن مکتفی   |
| ۳۲۶ ه         | **** | # KYA            | ۲۔ ابو بکر بن متکفی         |
| æ≤Aô.         | ***  | ۳۲۶ ۵            | ٤- ممررين معتقلد            |
| <b>₽</b> < ∧∧ | ии   | @ < A A          | ۸- عمر بن معتصم             |
| <b>⊅&lt;9</b> |      | <b>∞</b> < ∧ ∧   | ٩- ذكريا بن معتصم           |
| <i>₽</i>      | ##   | <b>≈</b> €91     | ا- محد بن معتضد (بار دوم)   |
|               |      |                  |                             |

| PIAG         | 18 94 | P * A @     | اا-عباس بن متوكل        |
|--------------|-------|-------------|-------------------------|
| BACO         | # 11  | ٢١٨ ص       | السواؤد بن متوكل        |
| 2 ABY        | 10 16 | BYAC        | ١١١٠ معتقد              |
| ₽ A Q 9      | H 11  | MAN         | الدخمرة بن مستضار       |
| 2440         | te ti | Ø A@9       | ۱۵- پوسف بن معتقشر      |
| ø9•٣         | # 11  | DAAT        | المستعبد العريذين لينقب |
| æ97°         |       | @9°F        | >اليفقوب بن عبد العزيز  |
| -101A / 09TF | **    | -1017/2097- | ۱۸- محمد متوکل علی الله |
|              |       |             |                         |

متوکل علی الله مصرے آخری خلیفہ کے زمانے میں سلطان سلیم اول عثمانی نے معر پر قبضہ کرکے حکومت خاندان مملوک کو ختم کر دیا ۔ ۹۲۳ حر میں ممالک مصرے ساتھ عباسی خلافت کا بھی خاتمہ ہوگیا۔

0 0



# اسپین براموی سلطنب

یورپ کے اس جنوبی و مغربی جریرہ نما کو اندلس ، اسپین ، ہسپانید ، وغیرہ ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔اس کا رقب دولا کھ مربع میل سے بھی زیادہ ہے ۔اس کی آب وہوا تمام ممالک سے بہتر ہاںدی کی کائیں اور دوسری دھائیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں ۔مسلمان بادشاہ اندلس (SPAIN) کی ترتی و کامیابی کا باعث بنے ۔ زراعت کا انجا انتظام کیا ۔درسے تعمیر کر ائے ، کتب خانے کھولدئے ۔ مسٹرڈرائر اندلس کے کتب خانوں کے متعلق لکھتا ہے کہ:

" خلفائے اندلس کے کتب خانے میں چھ لاکھ جلدیں مختلف زبانوں کی موجو دتھیں حن کی فہرست ۴۴ جلدوں میں مرحب کی گئی تھی اور ۵ کتب خانے خاص اور عام لوگوں کے لئے موجو دتھے۔"

آج مغرب کو لینے جس سائنس و تہذیب اور ٹھافت پر ماز ہے اس کی بنیاد اسپین کے مسلمانوں نے لینے ہاتھوں ڈالی تھی جبکہ اقوام مغرب کے خیالات تاریکی میں معطک رہے تھے ۔جس کی تصدیق سرایڈورڈ تھارپی ،کررہا ہے۔وہ اپنی کتاب علم کمیاکی ایک مستند تاریخ میں لکھتا ہے کہ:

" مغرب کی تاریکی کو مسلمانوں نے لینے علی اور محقیقی مشغلوں سے روشن اور منور کیا ۔ روگر بیکن الیما مشہور سائنسدان بھی اپنی معلومات کیلئے ابن رشد اور بوعلی سیناکار ہین منت رہا۔" مسٹر ڈرایر" کتاب اسلام دین عائم خالد " کے صفحہ ۲۰۱۱ پر لکھتا ہے کہ:
" عربوں نے یورپ میں وہ راستہ تا تم کیا جو ان کی ادبیات کا مسلک ہے۔ جنوبی اطالیہ میں ان کے علوم عام ہوگئے ۔ اطالیہ میں

طبی یونیورسٹی موج مراائع میں قائم کی ۔ پہلی رصد گاہ عربوں نے اسلیہ میں بنائی ۔ "

مسرموسيهم جرمن "غرائب العرب" جلد ثاني صفحه ١٣١ به لكمتا ب كه:

" اسپین کے عرب طب، فلسفہ، علم قلکی کا سر چشمہ ہیں جو بلادیورپ میں اسلامی بادشاہوں نے رائج کئے ۔ فیامنی و سخاوت میں بھی یہ لوگ ضرب المثل تھے ۔ "

اندلس کی عدالتیں بھی تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہیں ہجاز سازی میں بھی انموں نے کافی ترقی کی ۔خلیفہ عبدالرّ حمٰن نے ایک اتنا بڑا جہاز بنایا تھا کہ امر وقت تک یورپ میں کوئی جہاز اس پایہ کا نہیں تھا۔

دا کرلیبان مکھتا ہے کہ:

" عرب بہت بڑے جہازران تھے ۔ ان کے تعلقات چین سے اس وقت قائم ہو چکے تھے جبکہ اس براعظم کے دجود کا علم حک اہل میں اور خالباً عربوں ہی نے پہلے قطب نما کا استعمال جہاز رانی میں کیا۔ "[ تمدن عرب ص ۱۲۲۳]

چنانچہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں بہاز رانی کو فن کے درجہ ، کمال تک پہنچادیا تھااور ان کا اقتدار سمندروں پر بھی تھا۔

فان کر بیر اکھتا ہے کہ:

" بحس زمانے میں کہ عرب تاجریاان کے گلاشتے وسط ایشیا میں ہر بھگہ بہوئے تھے، نیز جب کہ وہ بحیرہ خرر اور بحر اسود میں تجارت کے لئے سفر کر رہے تھے اور اندلس و صقلیہ کے رائت ممالک یورپ کے ساتھ ان کی تجارت جاری تھی، اسی زمانے میں افریقہ کی سرزمین کے ساتھ ان کی تجارت گاہ بن بھوئی تھی ۔ تجارتی مقصد کے لئے وہ بحر بھی ان کی تجارت گاہ بن بھوئی تھی ۔ تجارتی مقصد کے لئے وہ بحر اوقیانوس کے جنوبی ساحل کے تمام علاقوں میں چھیلتے جلے گئے اور

انموں نے دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کے انتہائی مدارس طے کرلئے۔ اگر الکی طرف ان ٹافلوں کی رسائی وسط افریقہ کے بڑے بڑے دریاؤں تک تھیل چاؤ تک ان دریاؤں تک تھیل چاؤ تک ان کی تجارت چھیلی ہوئی تھی ۔ اس کے علاوہ ان کے جہاز معر اور عرب سے مشرقی ساحل تک آتے جاتے رہتے تھے۔ "

ما بنامه ، آسانه و بلی جولائی ۱۹۵۲ء صفحه ۲۹ میں رقم طراز ہے:

" ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے زمانے میں جہاز رانی اور جہاز سازی کو نمایاں ترقی ہوئی اور بڑے بڑے جہاز سازی کے کارخانے تائم تھے۔"

ایک روسی سیاح نکولو کو نئی جو پندر صویں صدی میں ہندوستان آیا تھالکھتا ہے کہ: "ہندوستان کے ہاشتد ہے ہمارے جہازوں سے بڑے اور اتھے جہاز بناتے ہیں ۔"[پندر صویں صدی میں ہندوستان از ہلکوٹ سوسائٹی] فلی کے ہٹی اپنی کتاب "عرب اور اسلام" میں لکھتا ہے کہ:

" بنداد اور دوسرے تجارتی مرکزوں سے عرب تاجر مشرق بعید یورپ اور افرایة کے کپڑے ، جواہرات ، شدیشہ کا سامان اور گرم مسالہ جہازوں کے ذریعے بھیجا کرتے تھے ۔ ساتویں اور آٹھویں صدی کے درمیان بھی مسلمان تاجر مشرق میں بری اور بحری دونوں راستوں سے چین تک پہنچ کے تھے ۔ اور ادھر انھوں جریرہ نجبار اور افرایق کے جو پی ساحلوں کے آخری سرے تک رسائی حاصل کرلی تھی۔"

المقدس بحرہند اور بحر عرب کے اہم مقامات اور سمندروں کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

" ہر جہاز میں بھلی سپاہیوں کا اور ان لوگوں کے ایک گروہ کا ہونا

ضروری تھاجو پڑول کے ذریعے دشمنوں پر آگ بھینکتے تھے۔ غرض کے مرف کے دریعے دشمنوں پر آگ بھینکتے تھے۔ غرض کے مرف جارتی کشتیاں تھس۔ "

ہسپانیہ کی سرزمین میں کئی مشہور فلاسفر اور سائنسدان گررے ہیں۔
قرطبہ اسپین کا دار الخلافہ تھا۔ جس کی عظمت کے متعلق کہاجاتا ہے کہ: "مسلمانوں کے عہد حکومت میں شہر قرطبہ کی لمبائی دس میل سے کم نہ تھی ۔ پندرہ ہزار سے زیادہ ملاز مین سرکار کے مکانات تھے۔ایک لاکھ کے قریب امراء کے گھر تھے ۔ سات سو مساجد، نوسو جمام الیے تھے جن میں ہرخاص و عام غسل کرتے تھے ۔ قرطبہ کی جامع مسجد کی بنیاد جھی جو میں عبدالر جمن اول نے رکھی تھی ۔ اس کے بعد ہر خلید جامع مسجد کی بنیاد جھی جو میں عبدالر جمن اول نے رکھی تھی ۔ اس کے بعد ہر خلید عرب چیز تھی ۔ دس ہزار بتیاں اس میں روشن ہوتی تھیں ۔ تین سو آدمی صرف بتیاں روشن ہوتی تھیں ۔ تین سو آدمی صرف بتیاں روشن ہوتی تھیں ۔ تین سو آدمی صرف بتیاں روشن کرنے اور خوشہو کا اہتمام کرنے سے لئے مقرد تھے ۔ مشہور ہے کہ بتیاں روشن کرنے اور خوشہو کا اہتمام کرنے سے لئے مقرد تھے ۔ مشہور ہے کہ ایک لاکھ تیس ہزار اس شہر میں صرف ریشم باف تھے ۔ شاہی کتب خانے میں چاد لاکھ سے زیادہ کتب موجود تھیں [ مقالات شبلی ( تاریخ حصد اول ) جلد بنتم ص ۱۲۳ لاکھ سے زیادہ کتب موجود تھیں [ مقالات شبلی ( تاریخ حصد اول ) جلد بنتم ص ۱۲۳ مورضین کا بیان ہے کہ شاذو دادر ہی کوئی کتاب تھی جو حکم کے مطالے میں نے آئی ہو۔

قرطبہ کی ہر بست میں پنچاہتیں قائم تھیں ۔ گداگری قانوناً ممنوع تھی ۔ اپانج اور ناکارہ لوگوں کے لئے وظائف مقرر تھے ۔ قرطبہ کے لوگ ہر فن میں اپن مثال آپ شھے ۔ ان کو علم و ادب سے خاص لگاؤ تھا ۔ قرطبہ کی یو نیورسٹی کا شمار دنیا کی بہترین درسگاہوں میں ہوتا ہے ۔ یو نیورسٹی کی لائبریری میں اس وقت دنیا کی جمام لائبریریوں سے زیادہ کتب موجود تھیں ۔ ہرسال یو نیورسٹی کا جلسہ ۔ تقسیم اسناد ہوتا تھا ۔ سالانہ جلسوں میں علی مجالس گرم ہوتیں ، طبیعیات (PHYSICS) ، کمیاء قصار (PHILOSOPHY) ، فلسعۂ (CHEMISTRY)

تاریخ (HISTORY) اور بیشتر دیگر مضامین کی جدید محقیقات پراظهار خیال ہوتا اور تنقید کی جاتی ۔ اسپین پر عربوں کی حکومت جب تک قائم رہی ، ہر فرقہ آزادی سے متعق ہوتا رہا ۔ لیکن جب ان کی سلطنت کا چراغ گل ہوا تو عسائی پادریوں کے ہاتھوں سے محکمہ ، احتساب اعمال کے نام سے خود عسائیوں پر وہ مظالم ٹوٹے جن کے ذکر سے تاریخیں بجری بڑی ہیں ۔

فریڈرک مارٹن لکھتا ہے کہ:

" مسلمان عموماً آزاد بسند تھے ۔ انھوں نے اپنی صیبائی رعایا کو کامل آزادی دی تھی ۔ عبیبائیوں کو عام اجازت تھی کہ وہ لینے گرجاؤں میں اور عام اجتماعات میں جو چاہیں کریں ، اور جس عقیدے کو چاہیں اختیار کریں ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود عبیبائی مسلمان عکومت کو عبیبائی حکومتوں پر ترجے دینے لگے ۔ "

[ دى آوث لا تن آف مالج مبلد ٢ ص ١٣١]

الغرض قرطب ایک مثالی سلطنت تھی لیکن زوال سلطنت کے بعد کہیں سے یہ نہیں چاتا کہ اندلس میں کہی مسلمانوں کی عملداری تھی -

### 4 امير عبدالرّ حمل بن معاويه

<u>۱۳۸</u> م ۱<u>۵۵ م ۱۸۵ می</u> مرت خلافت: ۳۳ سال ۲ ماه \* عمر ۵۹ سال

شہزادہ عبدالرحمٰن نے اندلس میں ابتری دیکھ کر <u>مساھ</u>میں وہاں چکنے کر حکومت کا اعلان کر دیاا ور قرطبہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا -

یہ نیک طینت، حوصلہ مند اور مدبر تھا۔اس نے اسپین میں جابجا مسجدیں تعمیر کرائیں ۔ مدارس قائم کئے جن میں فرانس ، الملی ، جرمنی اور یورپ کے ملکوں کے ہزاروں طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان طلبا کے جملہ اخراجات حکومت اسپین خود برداشت کرتی تھی ۔ طلباء کو اپنی تعلیم پر ایک پہیبہ بھی خرچ کر ما نہیں پڑتا تھا۔ چنانچہ یورپ میں علوم و فنون کی روشنی انہیں کی بدولت پھیلی \_ فرانسیسی مورخ موسیو سیریو "امیر عبدالرحمن " کے متعلق لکھتا ہے کہ: " بیہ اموی خاندان کا وہ حوصلہ مند حکمران ہے جس کی زندگی کا ایک حصہ مفلوک الحال اور غریبی میں گزرا ہے ، لیکن یہ اپنی حوصلہ مندی کی بدولت اسپین کاخود مخار حکمران بن گیا۔اور وہاں ایک الیی معنبوط اسلامی سلطنت تائم کردی جو صدیوں تک پورے یورپ میں ممتاز رہی ، عبدالر حمل بن معاویہ صرف لائق سیہ سالار ی نہیں تھا بلکہ بہت بڑا علم دوست بھی تھا۔ پتانچہ اس کی علم دوستی ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ علم کی روشنی صرف قرطبہ اور اسپین ہی میں نہیں پھیلی بلکہ یورپ سے بھی جہالت کی تاریکی دور ہونے لگی اہل یورپ کو امیر عبدالر حمن اور اس کے جانشینوں کا شکر گزار ہونا چاہئے ۔ کیونکہ یورپ نے ان لائق مدبروں سے بہت کچھ سیکھا

عبدالا ممن نے جامع قرطب کی حادار الوجود عمارت کی بنا ڈالی جس کو اس کے فرز مد ہشام نے پایے محکمیل کو جہنچایا ، نظام آب رسانی میں اضافہ کیا ۔ کوہسار میر امور نیا سے نہریں کائ کر قرطبہ لائی گئیں اور انہیں ملک کے گوشے گوشے میں بہنچادیا ۔ باغات نگانے کی مہم آغاز کی ۔ ۲۶ بجری میں عبدالر حمل نے وفات یائی ۔

٢- مشام بن عبدالر حمل

<u> سا کا هرم ۸۸ ک</u>ر تا <u>۱۸ ه</u>رم <u>۹۹ ک</u> مرت خلافت: ۷ سال چند ماه \* عمر ۲۰ سال

يه بادشاه منتقى ، عالم و فاضل تها - اس الت علما دين است حمر بن عبد العويد

ان کے دام سے یاد کرتے ہیں۔

اس نے ملک بھر میں کثرت سے تعلیم ادارے قائم کئے ۔اس کے عہد میں اشاعت دین کا بہت کام ہوا ۔حدیث کی تعلیم عام ہوئی ۔قرطبہ کی مسجد کو اس نے پاییہ میں کو پہنچایا ۔ مدارس میں عربی زبان کو لازمی قرار دیا ۔ ۱۸۰ بجری میں اچانک بیمار ہوکر انتقال کر گیا۔

۳۔ حکم بن ہھام <u>۱۸۰ھ</u> تا <u>۲۰۲ھ</u> مدت خلافت: ۲۷سال

یہ بڑا اولوالعوم اور دلیر، ادب دوست حکمران تھا۔اس کے عہد میں فنون لطیعہ نے بڑی ترقی کی ۔اس نے زمانے میں لطیعہ نے بڑی ترقی کی ۔اس نے ادباوشعراکی حوصلہ افزائی کی ۔اس کے زمانے میں بڑے بڑے قصر تعمیر ہوئے ۔حکم نے ۲۰۱ج میں وفات پائی ۔

۴- عبدالرّ حمل ثانی بن حکم

<u>۲۰۲۰</u> تا <u>۲۳۸هی</u> مرت خلافت: ۳۱ سال چند ماه

یہ نہایت نیک نیت، ہر دلعزیز اور بیدار مغز بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے عوام کے اضلاقی معیار کو بلند کرنے کی جانب خاص توجہ دی۔ اس نے غیر مسلموں کی پوری پوری پوری حفاظت کی ۔ فوجی طاقت میں اضافہ کیا ۔ قرطبہ میں پانی کے متعدد خرانے بناکر علوں کے ذریعے شہر میں پانی پہنچایا ۔ جامع قرطبہ کو کئ گناہ وسیع کیا ۔ اس کے زمانے میں قرطبہ نے صنعت و حرفت میں خوب ترتی کی ۔ پتانچہ طلائی و اس کے زمانے میں قرطبہ نے صنعت و حرفت میں خوب ترتی کی ۔ پتانچہ طلائی و نقرتی دیورات، سنگ مرمر کی چیزیں، چرے کی مصنوعات، کتب، پارچہ جات اور در بھت و کواب حک قرطبہ بی میں حیار ہونے گئے اور یہاں کے مصنوعات تمام در بھت و کواب حک قرطبہ بی میں حیار ہونے گئے اور یہاں کے مصنوعات تمام

يورپ جانے لگيں ۔

اس نے رفاہ عام کے بہت سے کام کئے ۔ بے شمار مسجدیں ، پل ، سر کیں اور مرائیں بٹوائیں ، شفاخانے اور حمام تشمیر کرائے ۔ ہرجگہ مدارس تائم کر کے تعلیم کو عام کیا ، فن موسیق کو ترقی دی ۔ اس بادشاہ کے زمانے میں اسپین میں چری کانٹے سے کھانا کھانے کا رواج شروع ہوا۔ ۲۳۸ج میں عبدالر حمٰن کا انتقال ہوا۔

### ۵- محدین عبدالرحمن

<u>۱۳۸۰</u> تا <u>۱۳۸۳ه</u> مدت خلافت: ۲۳سال عمر۲۴سال

یہ بادشاہ مدیر نہ ہونے کی بناء پر اسپین کی اسلامی حکومت کو سخت نقصان پہنچا ۔ بہت سے فہد میں دوبارہ مچر عبیاتی اسلام سے مشرف ہوکر اس کے عہد میں دوبارہ مچر عبیاتی بن گئے ۔ ۱۷۲ھ میں فوت ہوا۔

۳- منظرین محمد: ۲۲۳ جری تا ۲۲۵ هز: ۲سال حکومت کی -

> عبدالله بن محمد: ٢٠٥ بجرى تا ووسي ١٥٠ سال حكومت كى -

۸- عبدالر حمن ثالث بن محمد <u>۱۳۵۰</u> ت<u>۳۵۰</u> مرت خلافت: ۵۰ سال \* عمر ۲۷ سال

یه بادشاه شجاع، دلیر، فیان ، مدبر، سیاست دان اور علم و بمز کا دلداده تما – ان کا دور یورپ اور ایشیا میں مثالی سیحاجاتا ہے ۔ انھوں نے پیجا میکسوں کو منسوخ کیا ۔ اس خلیفے کے زمانے میں اسپین علی اعتبار سے اورج کمال کو پہنچ گیا ۔ اور قرطب علوم و فنون کا مرکز بن گیا ۔ مکہ ، مدینہ ، ومشق ، قیروان ، قاہرہ ، یمن ، قسطنطنیہ ، ایران ، یونان و غیرہ کے علماء اور ماہرین فن قرطبہ میں جمع ہوگئے تھے۔اس کے عہد میں تجارت کی ترقی میں انسافہ ہوا ہجنا نجہ قرطبہ سے سونا، چاندی ، اوہا ، بیبل ، ریشی پارچہ جات ، اونی کپڑے ، زیتون ، عنبر ، سیماب ، عطریات ، کتب اور دیگر اشیاء باہر جانے لگیں ۔عبدالر جمن نے اندلس کو رشک فردوس بنادیا تھا۔ دوئے رمین پر اس کے برابر کوئی شہر نہیں تھا۔ بھول شاعر:

اگر فردوس بر روئے زمین است پمین است و ہمین است و ہمین است

عبد الرحمٰن نے سلطنت اسپین کو اتنی طاقتور حکومت بنادیا تھا کہ باہ سے میں اس سلطان نے خلیفتہ المسلسین اور امیر المومنین کا خطاب اختیار کرلیا تھا۔ شاہان پورپ اس کے مام سے تھراتے تھے۔اس خلیفہ کا انتقال میں ہوا۔

۹ حکم ثانی بن عبدالرهن بن ثالث معرف تا ملاسم مرت خلافت: ۱۱سال

یہ سلطان جید عالم ، بہت ہی دہندار ، وسیح النظر، رعایا پرور اور عدل و انصاف کا شائق تھا ۔ اس نے شراب نوشی اور منشی اشیاء کی تجارت قانوماً ممنوع قراری دی ۔ علوم و فنون کی طرف خاص توجہ دی اور عمر بجر لوگوں کے اخلاق سدھارنے کے لئے کوشاں رہا ۔

اس نے بے شمار مدرسے اور ہزاروں کتب خانے کھولے جن میں ہرفن اور ہر موضوع کی بے شمار کتا ہیں موجود تھیں ۔ صرف شاہی کتب خانے میں چھ لاکھ کتب موجود تھیں ۔حکم ٹانی مرض فالج میں بشکا ہو کر ۲۹۲ ھے میں فوت ہوا۔ ۱۰- بشام تأنی بن حکم ۳۲۲ ه سام ۱۹۳۹ ه

یہ سلطان گیارہ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ ہشام ، سلطان حکم کی عبیمائی ہیوی ملکہ ، صح کے بطن سے پیدا ہوا۔ یہ سلطان کم عمر ہونے کی وجہ سے عامر کے ہاتھ میں کھے بتلی بنارہا۔آخرکار ہاغیوں نے عامر کو قتل کر ڈالا اور ہشام ۱۹۹۹ ہیں معزول کر دیا گیا۔

# اا محد مهدی بن به شام الم

اس کے مخت نشین ہوتے ہی اسپین کی اسلامی حکومت کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مہدی کی ما اہلی کی وجہ سے قرطبہ عیمائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس لئے مہدی کو معرول کر کے اس کی بجائے ہشام ثانی کو قدید خانے سے ٹکال کر دوبارہ سخت پر بٹھایا گیا اور مہدی کو ۴۰۰ج میں قتل کر دیا گیا۔

# ۱۲- به شام ثانی بن حکم (باردوم)

یہ دوہارہ میں قرطبہ کے شخت پر بیٹھا۔اس وقت اسپین کی اسلامی حکومت پاش باش ہو چکی تھی۔<u>سوم ہیں مستعین نے ایک زبردست حملہ کر کے</u> قرطبہ پر قبضہ کر لیا۔ قرطبہ پر قبضہ کرلیا۔ہشام مقتول ہوااور مستعین نے اپنی ہادشاہت کااعلان کر دیا۔

## ۱۳- مستعین باللہ <u>۳۰۰ ع</u> ۲ <u>۳۰۰ ح</u>

یہ بادشاہ برائے نام مین سال پحند ماہ حکومت کرے عصوصی میں علی بن جمود

ے شکست کھاکر قتل ہوگیا۔اس طرح اندلس سے بن امید کی خلافت کا خاتمہ ہوگیا

اور اندلس میں طوائف الملوكى كا دور شروع بوا اور برصوبے اور نسلع میں چھوٹی

چوٹی حکومتیں قائم ہو گئیں۔





سلطنت عمثانیہ کے بانی عمثان خان کے جداعلیٰ سلیمان شاہ نے پہنگیز خاں کی غارت کری سے سنگ آکر سلجوتی فرمانروا علاء الدین کیقباد ار طفرل اور سلیمان شاہ سے بالکل پاک و صاف کیا ۔ سلطان علاء الدین کیقباد ار طفرل اور سلیمان شاہ سے بالکل پاک و صاف کیا ۔ سلطان علاء الدین کیقباد ار طفرل اور سلیمان شاہ سے حد متاثر ہوکر خوب نوازا اور سلیمان شاہ کو سلجوتی افواج کا سپ سالار بنادیا ۔ ار طفرل کے کہ جو میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عمثان رکھا گیا ۔ یہی سلطنت اور سلطان عمثان یہ کا جانشین بنا اور سلطان عمثان یہ کا بانی ہے ۔ ار طفرل کی وفات کے بعد یہ باپ کا جانشین بنا اور سلطان علاء الدین ثانی نے اپنی سلطنت کا سپ سالار بھی بنادیا اور اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی بھی کر دی ۔ اس کے بعد عمثان خاں سپ سالار سے وزیر اعظم بنا ۔ سلطان علاء الدین ثانی کو کوئی لڑکا نہیں تھا ۔ صرف ایک لڑکی تھی جو عمثان کے عقد میں علاء الدین ثانی فوت ہوا تو اراکین سلطنت نے عمثان خاں کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔

### ا- سلطان عمثمان خا*ل غازی* <u>۱۹۹</u> تا <u>۲۷۶ھ</u> (بانئ سلطنت عمثانیہ) \* مدت سلطنت ۲۸سال

یہ سلطان بڑا حوصلہ مند تھا۔اس نے ترکی سلطنت تائم کر کے اسے معنبوط بنادیا۔اس نے ترکوں کاسرخ جھنڈا اور اس میں چاند تارا بنایا۔اس نے عسیمائیوں سے شہر قراء حصار فتح کر کے اسے بجائے قونیہ کے اپنا دار السلطنت قرار دیا۔ <u>۲۷ ج</u> میں اس سلطان کا انتقال ہوا۔

### ۲۔ ارخان بن عثمان خاں

### عزم المحال المحال

یہ سخت نشین ہوتے ہی تمام ایشیائے کو حکب کو فتح کرے درد انیال کے ساحل تک اپن حکومت کو دسیع کیا ۔یہ سلطان بروصہ کو اپنا دار السلطنت قرار دیا ۔ راوی میں ارخان کا انتقال ہوا۔

#### ۳ مراد خان اول ۱۷۶ مستار ۱۹۶۰

ع د ۱ م د ۱ م

یہ سلطان الای میں ایڈریا نوپل کو فتح کر کے اسے دارالسلطنت قرار دیا ۔

الای میں تحریس اور رومینیا (RUMANIA) بھی فتح کر لیا ۔ ۸> ہے میں بلغاریہ ،

مرویہ ، ہنگری ، پولینڈ ، روس ، آسٹریا ، انہلی اور بوسنیا کی سلطنتوں نے متحدہ طور پر

ترکوں پس حملہ کیا لیکن ان کو شکست ہوئی ۔ اوی ہو میں بلغاریہ نے خراج دینا

منظور کر لیا ۔ اس سال مراد نعاں ایک عسمائی سردار کے ہاتھ دھوے سے ماراگیا۔

### ۲۔ سلطان پایز بدیلدرم رویجہ تا رورمجہ

یہ بہت دلیر حکمران تھا۔ یورپین ممالک اس کے نام سے کانینۃ تھے ۔ اوب جو میں مشرقی یورپ میں ڈینوب تک کا علاقہ فتح کرلیا سروہ بھ میں فرانس ، پولینڈ ، الگستان ، جرمن ، املی ، آسٹریا ، ہنگری اور بوسنیا وغیرہ نے متحد ہوکر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا۔ ان کی تعداد چھ لا کھ تھی ۔ ان کے مقابلے میں ترکوں کی تعداد بیالیس ہزار ۔ تکوپولس کے میدان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی ۔ مجاہدین اسلام نے عیمائیوں کو مار بھگایا ۔ الگستان ، فرائس ، پولینڈ ، املی ، جرمنی اور بوسنیا کے پچسیں عیمائیوں کو مار بھگایا ۔ الگستان ، فرائس ، پولینڈ ، املی ، جرمنی اور بوسنیا کے پچسیں اور بوسنیا کے پیسلام اور بوسنیا کے پینوں کو مار بوسنیا کے پینوں کو مار کو رہا کر دیا اور

ان سے کہا کہ تم لوگ جاکر جنگی تیاریاں کریں تاکہ اب وہ اپنے ملک میں ترکوں سے مقابلہ کر سکیں رچھاٹچہ اس نے ایتھنز، آسٹریا اور ہنگری کے بیشتر حصوں پر قبضہ کرلیا۔

آخرکار ۱۹۰۸ ج میں یہ مرد مجاہد تیمور کے لوہے کے پنجرے میں بڑی بیدر دی سے انتقال کیا۔جس کی وجہ سے اسلامی دنیا کو کافی خسارہ ہوا۔

## ۵- سلطان محمد خاں اول <u>۱۲۱۸ ح</u> ۳ <u>۸۲۵ ج</u>

یہ سلطان گیارہ سال کی شانہ جنگی کے بعد ۱۹۱۸ ج میں ایڈریا نوپل میں مخت نشین ہوا ۔ یہ مستقل مزاج اور باہمت سلطان حدیر اور ہوشمندی سے برباد شدہ سلطنت کی عنان حکومت ہاتھ میں کی ۔لیکن نوسال حکومت کر کے سکتہ کے مرض سلطنت کی عنان حکومت ہوا۔

### ۱۔ سلطان مراد خاں ٹائی همرھ تا هدرہ

یہ سلطان متحدہ یورپ کو دو بار ذات آمیز شکستیں دیں ۔ ۱۹۳۸ ہے میں یونان کا جنوبی حصہ اور سالونیکا فتح کر لیا۔ سرویہ کو بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرلیا۔ یہ سلطان حکومت کی بنیادوں کو از سرنو مستحکم کرے <u>۸۵۵ ہے</u> میں انتقال کیا۔

## ۵۔ محمد خاں ثانی <u>۱۹۸۵ھ</u> تا <u>۱۸۸</u>ھ

اس سلطان نے کھرج میں قسطنطنیہ فتے کیا۔ محمد خاں ٹانی نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس کو دارالسلطنت قرار دیا۔ اس کے بعد دریائے ڈیڈیوب کے شمالی

صوبوں سے لے کر بلگریڈ تک قبضہ کرلیا سے ۸۲۰ ہے میں رومانیہ ، بلغاریہ ، و گوسلادیہ اور املی کا شہر تور نثو ، و گوسلادیہ اور املی کا شہر تور نثو ، فی کا سے میں جرائر یونان ، وینس اور املی کا شہر تور نثو نیخ کر کے وہاں اسلامی پر جم اہرایا ۔ محمد نماں نے لینے عہد میں بارہ سلطنتیں اور ریاستیں دوسوسے زائد شہراور قلعے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کردئے۔

### ٨- سلطان بايزيد

#### DAIA C DAAY

ہایزید ایک عظیم الشان بحنگی بیزاتیار کرے ۲۰۹ میں اس کے ذریع، ینس، الملی، اسپین اور فرانس کے متحدہ بیزوں کوشکست دی ۔

### ۹- سلطان سليم خان اول مهوج تا رودوج

یہ سلطان بہادر بھی تھا اور معاملہ فہم بھی ۔ اس نے الجزائر کو اپنی عملداری میں شامل کیا تھا۔ براور بھی تھا اور معاملہ فہم بھی ۔ اس نے ایران کا بڑا حصہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد رمینیہ ، جار جیا اور کوہ قاف کا علاقہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ کالاق جی معرکے چرکسی سلطان طومان اور معرکے نام نہاد عباسی خلیفہ کو شکست دے لر معریر قبضہ جمالیا۔ پھر حرمین پر بھی سلطان کا قبضہ ہوگیا۔

## ۱۰ سلطان سلیمان خان اعظم ۱۹۲<u>۶ م</u> تا ۱۹۲<u>۴ ج</u>

یہ سلطان عدل و انصاف کا بے حد دلدادہ تھا۔ داد و دہش میں بھی امتیازی رجہ رکھتا تھا ۔ اس نے دین احکام کی پابندی کے لئے قوانین وضع کئے۔ بداخلاقیوں کی ردک تھام کی ۔بے شمار مدرسے اور دارالعلوم تائم کئے۔غریبوں اور معذوروں میر بیوہ عورتوں کو ماہانہ وظائف مقرر کئے ۔ قانون فوج داری ، قانون پولیس اور دیگر قوانین دی بھی اصلاحات کیں ۔ اس نے مختلف اشیاء کی تعمین اور دیگر تو اس مقرر کر دی تھیں ۔

سلیمان خال کا دور ترکوں کا عروجی دور کہا جاتا ہے۔ اس وقت تک ترک تقریباً تین چوتھائی یورپ فتح کر کے تھے۔ روئے زمین پر اتنی وسیع اور طاقتور سلطنت کوئی دوسری نہیں تھی۔ سلطنت کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ کم و بیش اکیس (۲۱) چھوٹے اور بڑے ممالک پر مشتمل تھی۔

# اا-سلطان سليم خال ثاني السليم خال ثاني السلطان الماني السلطان الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني

یہ سلطان شراب خوار اور عیاش تھا۔اس کے عہد میں جریرہ تبرص پر پورا تسلط حاصل ہوا۔سلطان سلیم خاں کے بعدیہ سلاطین ہوئے۔

| ۳۰۰۱هم ۱۹۹۳.    | C | 1047 / 0947             | ۱۲ سلطان مرادخان ٹالٹ      |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|
| ۱۱۰۱ه م ۱۹۰۳ء   | C | ۳۰۰هم ۱۵۹۳              | ١٢-سلطان محمد خال ثالث     |
| ۲۲۱هم ۱۲۲۲      | C | ۱۱۰۱هم ۱۲۰۱۰            | ۱۲-سلطان احمد خاں اول      |
| ארואך שרדב.     | C | ۱۲۱۹ ح م ۱۲۱۲           | ۵ا-سلطان مصطفیٰ خاں        |
| ۳۲ ۱ ه م ۱۲۲۱ ـ | C | ۲۰۱۵ م ۱۲۱۰م<br>۱۲۰۱۵ م | ١٧ سلطان عثمان خال ثاني    |
| מאפם מיאונ      | C | אין אין מי שין אין אין  | اسلطان مرادخان رابع        |
| 464 a 7 A7FI.   | C | ٠١٩٥٥ م ١٩٧٥ م          | ۱۸-سلطان ابراہیم خاں       |
| -1444 - 21-99   | C | ۸۵۹هم۸۳۳۰               | ١٩-سلطان محدخان يجهارم     |
| ۲-۱۱ هم ۱۹۹۵ء   | C | -1407 049               | ٢٠- سلطان سليمان خال ثاني  |
| ۲-۱۱ ح م ۱۹۹۵   | C | ۲ ۱۱ ح م ۱۹۲۱ء          | ٢١-سلطان احمد خال ثاني     |
| ۱۱۱۱ه م ۲۰۰۱،   | C | ۲-۱۱ هم ۱۹۹۵            | ٢٧ ـ سلطان مصطفیٰ خاں تانی |

| •                   | אווופ א מייאו               | ۲۲_سلطان احمد خاں ثالث                        |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ۱۲۵۸ ح ۱۲۵۲ -       | ۳۱۱۱هم ۱۲۳۰                 | ۲۴_سلطان محمود خاں اول                        |
| ا کااھ م ۵۸کاء      | ۱۲۸ ه م ۱۲۵۳ ت              | ،<br>، المسلطان عثمان خال ثمالث               |
| ا عمااهم ۱۲۲۳       | المااهم ١٤٥٨ء تا            | ۲۱_سلطان مصطفیٰ خاں ثالث                      |
| ا ۱۲۸۸ هم           | المراح ١٤٤٣م                | ٧٤ سلطان عبدالحسيد خال اول                    |
|                     | ۱۹۸۸ م ۱۹۸۶ء                | ۲۸ سلطان سليم نمال ثالث                       |
| ) ۱۲۲۱هم ۲۰۸۰۰      | ۱۲۲۲ هم ۱۸۰۸ء               | ٢٩_سلطان مصطفئ خاں رابع                       |
| ) ۱۳۵۵ م ۱۳۵۹ء      | ۱۲۲۳ هم ۱۸۰۸ء               | ٣٠ سلطان محمود خار ثاني                       |
| ا ۱۲۵۵م ۱۸۵۹م       | המזוב חף אור                | الله سلطان عبدالحسيه خاں ثانی                 |
| ا ١٢٩٣ هم ١٨٤٥      | ١٢٤٤ م ١٨٥٩ء                | ۲۳ سلطان عبدالعزيز خال                        |
| C                   | ۱۲۹۳ هم ۱۸۵۵                | ۱۳۷۷ سلطان مراد خاں خامس                      |
| ل ۲۲۳۱هم ۱۹۰۹ء      | ۱۲۹۳ هم ۱۲۹۵                | ٣٣_سلطان عبدالحميد خاں ثالث                   |
| آ ۲۹۲۳ هم ۱۹۲۹.     |                             | ٣٥-سلطان محدثال تعامس                         |
| یہ سلطنت عثمانیہ کے | ن عبدالميد تخت پر بيٹھے - ہ | سلطان وحید خاں کے بعد سلطا <u>کے بعد سلطا</u> |
| ن حکومت کا تم کر دی | ن کو معرول کر سے جمہور کا   | آخری تاجدار تھے ۔لیکن حیصہ ماہ بعد ا          |
| عصمت انونو تچے اور  | مال ہوئے دوسرے صدر          | گئ ۔ اس کے پہلے صدر مقطعیٰ کم                 |
|                     |                             | سيرے صدر رفيق سادام -                         |
|                     | 0 0 0                       |                                               |
|                     |                             |                                               |

# بــاب بىفتىم

# حكومست غزنوبيه - افغانستان و مهندوستان

یہ حکومت افغانستان اور ہندوستان میں ۱۳۲۹ جے <u>۵۷۵ ج</u> تک یعنی دوس حیرہ سال تا نم رہی ۔ ۱۳۲۹ ج میں سبکتگین امیر ناصر الدین کے لقب سے غزنین کے حخت پر پیٹھا تاریخ اسلام میں اس کاشمار شاندار حکومتوں میں ہوتا ہے۔ ادامیر ناصر الدین سبکتگین ۱۳۲۹ ھ تا ۱۳۸۷ ھ ۱۳۸۰ حکومت کی۔ ۲-امیر اسمنعیل بن سبکتگین ۱۳۸۷ ھ مطابق ۹۹۸ - صرف کا ماہ حکومت

ی 
۱۲۲ ه تا ۲۲۲ ه - ۱۳۵ سال حکومت کی 
۱۲۲ ه تا ۲۲۲ ه اور ۲۳۲ ه تا ۲۳۲ ه 
۲۲۲ ه تا ۲۳۲ ه گیاره سال حکومت کی 
۳۳۲ ه تا ۲۳۲ ه - ۹ سال حکومت کی 
۱۲۲ ه تا ۲۳۲ ه - ۹ سال حکومت کی 
۱۲۲ ه تا ۲۳۲ ه - ۹ سال حکومت کی 
۱۳۲ ه تا ۲۳۲ ه - ۳ سال حکومت کی 
۲۲۲ ه تا ۲۲۲ ه - ۲ سال حکومت کی 
۲۲۲ ه تا ۲۲۲ ه - ۲ سال حکومت کی -

۲۹۲ هه تا ۵۰۸ هه ۱۶ سال حکومت کی سه

۵۰۸ صرف چند ماه حکومت کی ۔

۵۰۸ ه تا ۵۱۲ هه ۵ سال حکومت کی سه

۵۱۲ ه تا ۵۴۷ ه سه ۳۵ سال حکومت کی۔

ساسه محمود غزنوی بن سبکتگین
۱۱- امیر محمد بن محمود
۱۵- امیر مسعود بن محمود
۱۵- امیر مودود بن مسعود
۱۵- مسعود بن مودود
۱۵- علی بن مسعود
۱۱- ایرانیم بن مسعود
۱۱- ایرانیم بن مسعود
۱۱- سعود بن ایرانیم
۱۱- شهزاده بن مسعود

۱۳۰ سار سلان بن مسعود

۱۵- بهرام شاه بن مسعود



# چپوٹی چپوٹی اسلامی سلطنتیں

ا- سلطنت ادریسیہ - مراکش ۲۱هم ۸۸۶ ه تا الاسھ ادریس بن عبداللہ جو حفزت علیٰ کی اولاد میں سے تھا - ۲۶ ہ میں اس عکومت کی سنگ بنیاد رکھی ۔ یہ حکومت مراکش (افریقہ) میں تائم ہوئی ۔ اس کے دس بادشاہوں نے ۱۲۹ برس تک حکومت کی ۔

۲-سلطنت اغلبیہ - طرابلس (TUNES) میدا جے المجامع الم المجامع الم المبیہ اللہ المبیاد رکھی - اغلبیہ اللہ سلطنت کی بنیاد رکھی - اغلبیہ خاندان کے گیارہ بادشاہوں نے ۱۱۱ سال حکومت کی -

سے سلطنت طاہریہ ۔ خراسان <u>۹۰۲ھ</u> کا <u>۲۵۹ھ</u> یہ حکومت خراسان میں <u>۲۰۱ھ</u> میں گائم ہوئی ۔ پانچے بادشاہوں نے ۵۰ برس تک حکومت کی ۔

م سلطنت علویہ - طبرستان معربی تا مواسع معرب طبرستان میں سلطنت علویہ قائم ہوئی - چار بادشاہوں نے ۲۹ برس محومت کی -

۵۔ سلطنت صفاریہ ۔ سجستان سماع کے مواج ہے کا مواج ہے کا مواج ہوں نے ۲۵ کو مت صفاریہ کا بانی بیعقوب بن لیث تھا۔ اس کے پانچ بادشاہوں نے ۲۵ سال تک حکومت کی ۔

۲- سلطنت طولونیہ - مصر ۲۵۳ھ تا ۲۹۲ھ اس حکومت کا پانی ابن طوطان تھا۔اس سلطنت کے پانچ بادشاہوں نے ۳۸ سال حکومت کی ۔ > - سلطنت سامانیہ - ماؤرا النہر <u>الاس</u> تا <u>199ھ</u> اس حکومت کا بانی اسد بن سامان بہران چو بین کی نسل سے تھا۔اس کے دو بادشاہوں نے ۱۳۲۲ برس تک حکومت کی۔

۸ - سلطنت فاطمیہ عبیدیہ - مغرب اقصنی و مصر ۱۹۶ھ تا ۱۹۵ھ میں اس حکومت کی سنگ بنیاد رکھی ۔ فاطمی دولت معروافریقہ کے ساتھ ساتھ شام کاعلاقہ بھی زیر نگیں تھا۔

سلاطین فاطمیہ کے پاس زبردست بحری بیڑا تھا، جو یورپ کے مقابلے میں کسی طرح کم نہ تھا۔ جہاز سازی کے بڑے بڑے کارخانے تھے۔ ہم طرح کے چھوٹے بڑے تجارتی، سفری اور بھگی جہاز تیار کئے جاتے تھے اور بحر قلزم میں دوڑاتے تھے۔ فاطمی سلاطین کا دار الحکومت مہدیہ بحری بیڑوں سے پٹاپڑا تھا جو بھگی جہاز مصر کے کارخانے میں بنائے گئے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ۔ صرف مصر میں ایک مرتبہ جہاز شمار کئے گئے تو ان کی تعداد چھ سو قطعات پر مشتمل تھی ۔ یہ جہاز مختلف شکلوں اور سائزوں کے ہواکرتے تھے ۔ چند کے نام یہ ہیں:

مثلاً شلندریات، شوانی، مسطحات، طراوات، عشارات مراقات وغیرہ مشلندری جہاز فوجوں کی سواری کے لئے تھا۔ شونہ میں برج ہوتے تھے۔ مسطحات ایک قسم کے جنگی جہاز ہوتے تھے۔ مسطحات ایک قسم کے جنگی جہاز ہوتے تھے۔ طرار چھوٹی می کشتی ہوتی تھی مگر بہت معنبوط اور بہت ہی تیز رفتار ۔ عشیری مدیوں میں چلنے والی کشتیاں ۔ حراقہ جن میں توپ، منجنیت، وغیرہ ۔آلات حرب لدے ہوتے تھے جن سے تملہ کیاجا تا تھا۔

[ المعوالدين الله ص ٨٨ -١٨٩]

اس حکومت کے ۱۴ بادشاہوں نے ۲۷۰ سال تک حکومت کی۔

٩- سلطنت صافيه - مراكش رااس تا ١٣٠٠ ه

ی سی چار بادشاہوں نے باون (۵۲) سال حک حکومت کی ۔ جس میں چار بادشاہوں نے باون (۵۲) سال حک حکومت کی ۔ ا۔ سلطنت زیاریہ ۔ جرجان الاسھ تا ہوس ہے۔ جرجان میں زیاریہ خاندان کے چھ بادشاہوں نے ۱۱۱سے سال حکومت کی۔ اا۔ سلطنت بنی بویہ ۔ ایران

خلافت عباسیہ کے کرور ہونے کے بعد عماد الدولہ علی، رکن الدولہ حسن، معز الدولہ المحد، ان یعنوں بھائیوں نے اسے میں قائم کی سید ابوشجاع بوید کی اولاد میں سے تھے ۔ ان کا سلسلہ، نسب سلاطین فارس سے ملٹا ہے ۔ ہر بھائی نے اپن عکومت علیٰدہ قائم کی جن کی وارث ان کی اولادیں ہوئیں ۔ انہوں نے سلطنت عباسیہ پر غلبہ حاصل کرلیا تھا۔اور خود کو امیر الامراء شہنشاہ کہتے تھے۔

سلطنت ہویہ کی پہلی شاخ عماد الدولہ علی کی ہے ۔ یہ ۱۳۱ جے سے ۱۳۱ سال کک تائم رہی ۔ اس حکومت میں دس بادشاہ گزرے ہیں ۔ دو وار توں میں نزاع پیدا ہوا اس لئے حکومت دو حصوں میں منتقسم ہوگئ اور دونوں کے دو بادشاہ ہوئے ۔ لیکن آخری بادشاہ نے مچرمتحد کرلیا ۔ ۱۳۸۸ ج میں طغرل بیگ سلوتی نے اس کو ختم کردیا ۔

اس کی دوسری شاخ رکن الدولہ حسن بوید کی تھی سید اصفہان میں اسسے سے ۱۳۲ ہے۔
سے ۱۲۲ ہے۔
اس ملائت پر
بعی طغرل نے قبضہ کرلیا ۔اس کی تعمیری شاخ معوالدولہ کی بلاد کر مان میں تھی جو
الاسلام میں تائم ہوئی اور ۲۷ برس تک حکومت کی ۱۳۲ ہے میں اس حکومت پر سلطنت
بی بوید کی دوسری شاخوں نے قبضہ کرلیا ۔

ب یہ ساطنت ادر ایسیہ تانیہ -ریف و مراکش سم سم سے میں ہادن سال کک اس عکومت کے حمین ہادشاہوں نے ریف و مراکش میں ہادن سال کک عکومت کی ۔

ا ا سلطنت اخشیریہ - مصر ساس کے پانچ بادشاہ ہوئے - معرسیں یہ مکومت ۳۵۸ بری اس کے پانچ بادشاہ ہوئے -

۱۳۰ سلطنت مسافریہ دیلیہ -آؤربائیجان ۱۳۰۰ بھی تا ۱۳۲۸ بھی در سلطنت مسافریہ آؤر بائیجان میں ۹۹ سال تائم رہی -اس حکومت کے پانچ بادشاہ گزرے ہیں -

١٥- سلطنت مرابطين - مغرب اقطى واندلس

یہ دنیا کی چند شاند ار حکومتوں میں شمار کی جاتی ہے ۔ عبداللہ بن فقہہ عامی بزرگ نے ایک مجلس کی بنیاد رکھی ۔ کتاب و سنت کی پیروی کے لئے بہ مجبوری جہاد کی اور ۱۳۳۳ ہے میں ابوز کریا یحییٰ بن عمرالتونی کو مرابطین کا حاکم بنایا ۔ حکومت مرابطین نے بعد میں کل مغرب اقصیٰ اور اندلس کو فتح کیا ۔ امیر یوسف بن کاشقین کو جنگ زراقہ میں کامیا ہی ہونے کے بعد امیر المؤمنین کا لقب مل گیا ۔ یوسف نے جنگ زراقہ میں فتح حاصل کرنے کے بعد اندلس کے مسلمان بادشاہوں کی خانہ جنگ کو ختم کرنے علماء و فقہا کی متفقہ رائے سے اندلس پر قبضہ کرنیا ۔ اس طرح ۴۸۵ ہیں اندلس خاندان مرابطین کے زیر مگین آگیا ۔

اس حکومت کے شاندار کارنامے ہیں ۔ <u>۱۹۲ ج</u> میں موحدین نے اس پر قبضہ ایا۔

19۔ سلطنت کلبین ۔ سسلی سسلی تا ۲۳ جے ہوں ۔ ۱۲ جا ہے ۔ یہ حکومت ہمیشہ فاطمیوں کی باجگذار رہی اس کے دس حکمرانوں نے ۹۵ سال تک حکومت کی ۔

۱۵ - سلطنت شاہینیہ - بطیحہ ۱۳۳۸ تا ۱۰۰ ج اس کا بانی عمران بن شاہین جامدہ کا ایک معمولی ماہی گیر تھا لیکن یہ جری تھا۔ اس میں سات فرماٹروا ہوئے جنہوں نے ۱۲ سال تک حکومت کی ۔ ۱۸ - سلطنت حسینیہ - کردستان ۱۵۳ھ تا ۲۰۳ھ اس سلطنت کے چار بادشاہوں نے ۱۵سال تک حکومت کی ۔ اس سلطنت مے چار بادشاہوں نے ۱۵سال تک حکومت کی ۔ ۱۹ - سلطنت صہنا جہہ - تیونس ۱۳۰۰ھ تا ۱۹۵ھ اس حکومت میں آتھ بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ۱۹۱سال تک حکومت کی

۱۰ سلطنت مروانیہ - دیار بکر میں اسال حکومت کی ۔

اس کے پانچ بادشاہوں نے دیار بکر میں اسال حکومت کی ۔

۱۱ سلطنت مغراویہ - مراقش المسی تا ۱۹ ہو می ۔

مغراویہ کی یہ حکومت ۸ اسال قائم رہی ۔اس کے پانچ بادشاہ ہوئے ۔

۱۲ سلطنت ایلیک ہ - ترکستان بالمسی تا ۱۹۳ ہے

ایلک خاں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی ۔اس کے ۹ بادشاہوں نے ترکستان میں ۱۳۳ سال حکومت کی ۔

سرا ۔ سلطنت مزید ہے ۔ صلب سربی کا میں ہے اس کے آتھ پادشاہوں نے ۱۳ سال تک حکومت کی۔

سرا ۔ سلطنت مرواسیہ ۔ حلب سرای کا سربی کا سربی ہیں۔

یہ حکومت حلب میں ۵۹ سال کا تم رہی ۔ اس کے > بادشاہ گزرے ہیں۔

۲۵ ۔ سلطنت سلجوقیہ ۔ ایران ۔ ۱۳۸ ہے کا وہ ہے ۔

بن بو ہے کے بعد سلجوتی ہی سلطنت عباسیہ کے سیاہ وسفید کے مختار تھے ۔

الب ارسلان بن داؤد اس حکومت کا بہت پارعب اور شامدار حکمران گزراہے ۔

اس کے عہد حکومت میں اسلامی تقویم جلالیہ مرتب ہوئی ۔

عہد ملک شاہ سلحق علیم خواجہ ابوالحاکم نے تین سال کی متواتر محنت سے ایک تراز و تیار کیا اور اس کو خرانے میں رکھاجس کے ذریعہ روپیہ کا کھرا اور کھولا اور خرانے کی کمی بیشی معلوم ہوجاتی ۔ اتفاقیہ ٹوٹ جانے سے یہ علیم اس صدمے سے فوت ہوگیا۔

اس خاندان کے پندرہ بادشاہوں نے ۱۹۲ سال ک بڑے طمطراق سے کومت کی ۔ یورپ اورایشیاء سلم قیوں کے نام سے کا پہنتے تھے۔ تاریخ اسلام میں اس کا شمار عظیم القبان سلطنتوں میں ہوتا ہے۔

۲۹۔ سلطنت سلجو قیہ ۔ الشیائے کو جب ۲۲۸ تا رائے ہیں یہ عورت بھی سلجو قیہ ۔ الشیائے کو جب قونیہ اور اس کے اطراف میں میں سلجو قیہ کی ایک شاخ تھی جو قونیہ اور اس کے اطراف میں ۱۳۹۰ سال تک تا تم رہی ۔ اس میں سولہ بادشاہ ہوئے ۔ اس حکومت کے خیلج ارسلان بن سلیمان نے پانچویں صدی بجری میں مسیحیوں سے متعدد بار مقابلہ کیااور صلبی لزائیوں میں ان پر فتح حاصل کی ۔ آباریوں نے اس سلطنت کو ۱۱۸ جے میں کردور کردیا ۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی اور ترکوں نے نہ صرف ایشیا بلکہ یوروپ پر بھی مدتوں حکومت کرتے رہے ۔

اکس سلطنت بوریہ - حلب اور شام را کس سلم قلی کے سلم قلیہ کی طرح یہ حکومت شام اور حلب میں اسلم جو میں قائم ہوئی سیہ بھی سلم قلیہ کی طرح الک شاخ تھی جو ۸۸ برس قائم رہی ساس کے دو دعویدار وقاق اور رضوان میں جنگ ہوئی سرضوان نے حلب پر قبضہ کرلیا اور وقاق شام کا حکمران بن بیٹھا ۔ کچھ بحثگ ہوئی سرضوان ختم ہوگئے ۔

۲۸ - سلطنت ورقیہ - دیار بکر اور ماردین ، ۲۸ جے تا ، ۸۵ جے یہ کومت یہ حکومت بھی سلحوقیہ کی ایک شاخ تھی جو ۹۰ سبرس قائم رہی اس حکومت میں ۲۳ بادشاہ ہوئے ۔ کچھ عرصہ بعد اس کی بھی دو شاخیں ہو گئیں ۔ دیار بکر کی حکومت کا باقی رہی ۔ حکومت کا باقی رہی ۔

۲۹۔ سلطنت شاہات - آرمینیا <u>۱۰۵ج</u> <sup>کا ۱۰</sup>۲ج حکومت شاہات بھی سلوقیوں کی ایک شاخ ہے جو آرمینیا میں قائم ہوئی ۔ ۲۶ برس تک اس کے بادشاہ حکومت کرتے رہے اور بعد میں یہ حکومت ایو ہیہ میں شامل ہو گئ ۔

۳۰ - سلطنت زنگیہ - جزیرہ اور شام <u>۱۲۵ ج</u> تا <u>۱۲۵ ج</u> سے ۱۲۹ برس تک تائم سیح قد مت بھی سیح قید ل کا کم سیکو قید ل کا کم سیکو قید ل کا کم سیکو قید ل کا کم سیکار الدین ایو بی اس حکومت کے ایک فوتی سردار تھے ۔ انہوں نے

اپی ملازمت کے زمانے میں بھی عبیمائیوں سے متعدد بار مقابلہ کیا ۔ <u>۱۵۶ جو میں</u> تا تاریوں نے اس حکومت کو درہم برہم کر دیا ۔ اس میں نو بادشاہ ہوئے۔

۳۱ - سلطنت خوارزمیہ - ایران ۳۳ هے تا ۱۳۸ هے یہ علامت خوارزمیہ - ایران ۳۳ هے یہ عکومت ۹۵ سال تک تائم رہی سائی سلح تی سردار نوستگین بلباک اس حکومت کا بانی تھا۔ تا تاریوں نے اس کو بھی ختم کیا۔اس میں چھ بادشاہ ہوئے۔ ۳۲ ۔ سلطنت موحدین - مغرب اقصیٰ واندلس

امیر علی بن یوسف کے دور حکومت ۱۹۱۸ ج میں محمد بن تومرت کا ظہور ہوا۔ ۱۹۵۰ ج میں مہدی کا عروج شروع ہوا اور سلطنت موحدین تائم ہوئی جس نے مغرب اقصیٰ اور اسپین پر قبضہ کرلیا۔

سلطان عوریہ - افغانستان وہدوستان مراج کے اسلام کا سال کے کہ مسال کے سلام کھر بن حسین عوری تھا - افغانستان کور ہندوستان میں شرسال کک یہ حکومت کا کم رہی اس میں سات بادشاہ ہوئے - اور ہندوستان میں شرسال کک یہ حکومت کا کم رہی اس میں سات بادشاہ تھے - جنہوں سلطان شہاب الدین بن سارم عوری اس خاندان کے پانچویں بادشاہ تھے - جنہوں نے پر تھوی راج کو شکست دے کر دہلی فی کیا اور ہندوستان کی حکومت کی اور اس قطب الدین ایبک کو دی اس لیے قطب الدین نے ہندوستان پر حکومت کی اور اس کا خاندان ہندوستان کا حکمران بنا - غوری سندھ کو عبور کر کے والی جارہا تھا - اس وقت باغیوں کے ایک گروہ نے اسے ہلاک کیا افغانستان میں حکومت عوریہ سال ک

۳۳ - سلطنت الوبیہ - شام اور مصر کا جو تا مواجع تا مواجع تا مراجع تا مراج تا تاریخ اسلام میں سطوت و جلال ، رعب و اوب اور فتوحات کے لحاظ سے حکومت الوبیہ عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی ہے -حالانکہ یہ صرف ۹۲ سال کا تم ربی لیکن اس کی فتوحات نے یورپ میں تہلکہ مجادیا تھا۔ای کے دور میں عیسائیوں نے محدو طور پر بہت المقدس پر قبضہ کرنے کے لئے متعدد بار حملہ کئے اور ایڈی چوٹی کا

زور نگایا – بالآخر فرانس ، جرمن ، اسپین ، انگلینڈ ، برگنڈی ، الملی اور دیگر عبیهائی حکمرانوں کو منہ کی کھانی پڑی –

الف: قاطمہ اسم عیلیہ کے خاتے پر سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب نے خاندان ایوبی کی بنیاد ڈالی اور کا جھ جے محمد کے حاص نے یوروپین بادشاہوں کو بری طرح مار کر ارض مقدس سے نکال دیا۔

انگستان کے شیرول بادشاہ رچٹر کو صلاح الدین ہی نے شکست دی ۔اس نے ملک معریر قبضہ کر کے بھرشام اور بسیت المقدس کے مضافات کے شہر فتح کئے اور ملک شام سے عبیمائیوں کی بخ و بن کو اکھیردیا۔

صلاح الدین، عابد، اور درویش صفت بادشاہ تھا۔ شریعت کا بختی سے پابند تھا۔ عادل اور علم دوست تھا۔ اس کا در بار علماء و فضلاء سے بحرابوا تھا۔ یہ تبجد کی نماز تک نہ چھوڑ تا تھا۔ دولت کا بیشتر حصہ خلق خدا کے لئے اور رعایا کی بہبودی کے لئے صرف کر تا تھا۔ اس کے عہد میں شاندار عمار میں تعمیر ہوئیں ۔ بے شمار مدارس جا بجاتا تم کے ۔ ۲۲ سال حکومت کر کے همھے میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔

ب: ملك العزيز عثمان بن صلاح الدين -٥٨٩ تا ٥٩٩ هـ

عثمان نے معرپر سات سال حکومت کر کے وفات پائی ۔

ج: منصور محمد بن عثمان - ١٩٩٠ مطابق و ١٠٠٠

یہ صغیر سنی کے باعث اس سال حکومت سے معرول کیا گیا۔

د: سيف الدين ابو بكر - <u>١٩٥٩ م ما ١١٥ م</u>

یہ دمشق کو بھی اپن حکومت میں شامل کرلیااور مرنے سے پیشتر لینے پانچوں ہیٹوں میں تقسیم کر دیا ہے میں اس کا انتقال ہوا۔

ه: كامل بن عادل مرواي ع المسايع

اس نے عبیمائیوں کی خوب سر کوبی کی ۔<u>۱۳۵۰ھ میں اس نے رحلت پائی ۔</u> و: ابو بگر بن کامل ۔<u>۱۳۵</u>ھھ آئے۔۱۳<u>۴ھ</u> یه بادشاه ک<u>هه چ</u> میں معرول کر دیا گیا۔ ز: صالح ایوب جم الدین <u>اسلاھ</u> تا کیا ہے

یہ عادل باد شاہ جزیرہ کا فرمانروا تھا۔صلیبیوں سے لڑتے ہوئے فوت ہوا۔

ح: توران شاه - ١٣٤٥ هرمطابق ١٣٣٤

اس باوشاہ کے تخت پر بیٹھنے کے اندرون دو ماہ مملوکوں نے اسے قتل

کر دیا ۔

ط: ملكه وشجرة الدر سهم المح مطابق ١٢٢٤

توران شاہ کے بعد ملک صالح کی مجبوب ترین کنیز ملکہ شجرۃ الدر ۱۳۸ ھے میں تخت مصریر ممکن ہوئی ۔ تعنین ماہ کے بعد اسے خود ہی شخت سے دست بردار ہونا پڑا۔

ى: ملك اشرف موسىٰ بن يوسف -

ملکہ، شجرة الدر کی دسترداری کے بعدامرائے سلطنت نے ملک اشرف کو سخت معر پرہ بھایا لیکن وہ نا اہل ہونے کی بنا پرمعرول کیا گیا اور اس پر خاندان عکومت ابوبید کاخاتمہ ہوگیا ۔ 189 ج میں اس حکومت پر تا تاریوں نے قبضہ جمایا۔

٣٥ - سلطنت حفصير - تيونس ١٠٢ ه ما مهوج

ابو حفص یحی بن عمر کے نام پر یہ حکومت منسوب کی گئ جو موحدین کی الک شاخ تھی ۔ یونس میں یہ حکومت ۸۵ سال قائم رہی ۔ اس میں ۱۳۰ بادشاہ گزرے ہیں ۔ اس حکومت کے آخری بادشاہ محمد بن حسن کو ۱۸۹ جر میں ترکی کمانڈر اسنان پاشانے قید کر کے استبول (قسطنطنیہ) میں سلطان سلیم کے پاس روانہ کیا اور یونس سلطنت عثمانیہ میں ضم کرلیا اور بایات خاندان کے ایک اعلیٰ دماغ سیاست داں کو تیونس کے مخت پر بھایا۔

حکومت عممانیہ کے زوال پر <u>۱۸۸۱ع</u> میں فرانس نے اس پر حملہ کیا اور <u>۱۸۸۳ع</u> میں ایک معاہدے کی روسے یہ حکومت فرانس کے زیر نگرانی آگی تھی اور اس وقت سے بسیویں صدی کی پانچویں دہائی ختم ہونے تک بیہ ملک فرانس ہی کے قبیضے میں تھالیکن اب یہ ۲۰ مارچ ۱۹۵۹ء سے آزاد ہے ۔

۳۷ - سلطنت مرینیہ - مراقش مالاھ تا ۱۳۹ھ ہے ۔ سلطنت مرینیہ - مراقش مالاھ تا ۱۳۸ھ ہے ۔ سے حکومت مراقش میں ۱۳۵ھ ہادشاہ گزرے ہیں ۔ سلطان منصور بن عبدالحق اس حکومت کا جلیل القدر فرمانروا گزرا ہے ۔ اس نے جمام مغرب اقصیٰ اور احدلس کو لینے تابو میں کرلیاتھا۔

۳۷ – سلطنت زیانیہ – علمسان <u>۱۳۳ ھی</u> تا <u>۹۹۵ ھی</u> اس سلطنت کے آتھ بادشاہوں نے ۱۹۲ سال تک حکومت کی ۔یہ دو مرتبہ حکومت مرینیہ کی باجگذار ہوئی اور پھرخود مختار بن گئ <u>۔ ۹۵ سی</u>س اس حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

۳۹ - سلطنت جراکسہ - مصراورشام ۲۸۶ھ تا ۹۲۳ھ ہے ۳۹ مصراورشام شاہان بحریہ کے بعد یہ حکومت ۱۳۹ سال تا تم رہی ۔ اس خاندان کے ۲۲ بادشاہوں نے ۱۳۹ھ حک حکومت کی ۔ آخریہ حکومت سلطنت عثمانیہ میں ضم ہوگئ ۔

۳۰ - سلطنت وطاسیہ - مراقش <u>۱۷۸ ج</u> <sup>تا</sup> <u>۱۴۹ ج</u> یہ حکومت مرینہ کی ایک شاخ تھی جو <u>۲۷۸ ج</u> سے ۸۵ سال تک ہاتی رہی ۔ ۳۱ - سلطنت سعدیہ - مراقش <u>۱۹۹ ج</u> تا <u>۱۹۹ ج</u> اس حکومت کے پندرہ پادشاہوں نے ۱۵۴ سال تک حکومت کی ۔ یہ سلطنت دولت انٹراف سعدین کے نام سے بھی مشہور ہے ۔ اس کا بانی ابو عبداللہ ند تائم ہے ۔ اس کا بانی ابو عبداللہ یم نے اس حکومت پر قبضہ ریا ۔ لئائم ہے ۔ ۱۹۹ جو میں سردار تبدید ، شبانات عبدالکر یم نے اس حکومت پر قبضہ ریا ۔ لیکن دوسرے بادشاہ کی تخت نشین کے بعد ہی اس حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

۱۳۲ ۔ سلطنت انٹراف علویہ غیلالیہ ۔ مراقش مراقش میں اس خاندان کی حکومت مواجے شروع ہوئی ۔ مولی محمد بن مراقش میں اس خاندان کی حکومت مواجے شروع ہوئی ۔ مولی محمد بن مرب اقصیٰ اور سودان تک قبضہ کریا

مولی عبدالر حمل بن ہشام کے زمانے میں ۱۳۳۹ھ میں فرانسسیدوں نے الجزائر قبضہ کرلیا ۔ مولی عبدالحفیظ بن حسن نے مراقش پر فرانسسیدوں کی سیادت قبول لی ۔ آخرکار <u>۱۹۵۵ء</u> کے اواخر میں فرانسسیدوں سے آزادی حاصل کرلی ۔

0 0 0



ہندوستان میں اسلام ، عرب تاجروں کے ذریعہ مالابار اور سیلون میں پہنچا۔
یہی وجہ ہے کہ اب حک مالابار اور مدراس کے بعض علاقوں میں مسلمانوں کی
مادری زبان عربی ہے ۔ فاتحین کی حیثیت سے سب سے پہلے فاتح سندھ محمد بن قاسم
سترہ سالہ نوجوان مجاہد نے ۱۹ ھے میں لہنے بچا حجاج بن یوسف ثقفی کے حکم سے
سندھ پر حملہ کیا۔ الغرض ہندوستان پر مسلمانوں نے بڑی شان و د بدبہ کے ساتھ
اس عظیم الشان ملک پر تقریبا گیارہ سو برس حکومت کی ۔

ا - سلطنت خاندان غلامان - سندوستان - سوه به جم ۱۲۰ م ۱۸۸ جم م ۱۲۹ م اس خاندان نے ہندوستان پر ۸۵ سال حکومت کی - قطب الدین ایبک اس

کا بانی تھا۔ یہ لاہور میں سوور میں شخت نشین ہوا۔ کو جو میں چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر مرگیا۔ ایبک کا داماد التمش ایک جلیل القدر فرمانروا گزراہے۔

سلطانه رضیه بھی اس خاندان کی ایک ملکه تھی ۔

سلاطین مملوک کے زمانے میں بعض شاندار عمارتیں تعمیر ہوئیں ۔اس دورکی خاص عمارات مسجد قوت الاسلام، قطب بینار، جامع التمش وغیرہ ہیں ۔ خاندان غلامان لینے ساتھ ملبوسات کا لیک انبار لائے، سرسے پیر تک مختلف قسم کے کپوے استعمال ہونے لگے ۔ پارچہ بانی کے صدباکارخانے کھلوائے اور اس صنعت میں بڑی بڑی ترقیاں کیں ۔ بنکاری ڈیزائن اور چھپائی کے لاکھوں دستکار پیدا کئے ۔ صدبا قسم کے کپوے بنوائے جن کی تفصیل بہت طویل ہے ۔ لہذا چند مام درج فیل ہیں۔

اطلس ، آب رواں ، بن زیب ، جامدانی ، زری ، نیم زری ، سنگی ، ٹسر ، سوتی ٹسر ، مخمل ، گلبدن ، مشجر ، مشروع ، خلطاں ، طوس ، جامے دار ، ریزہ ، کواب ، ادھی ، • محووی ، ململ ، سوسی ، موج دریا ، طاس گجراتی ، دارائی ، خز، خافی ، قطنی ، ایزی ، دیبا ، خارا وغیره –

اس حکومت کے دس بادشاہوں نے ۱۸۸ جے تک حکومت کی ۔ معزالدین کیقباد غلامان کا آخری بادشاہ ہے جس کو ایک وزیرنے قبل کر دیا۔

۲ – سلطنت شاہان تعلی – ہندوستان <u>۱۸۸ ھ</u> تا <u>۲۱ کھ</u> مملوک سلاطین کے بعد اس خاندان نے ۱۳۳سال ہندوستان پر حکومت کی ۔ اس سلطنت کا بانی ملک فیروز <u>۱۳۹۰</u> میں تخت پر بیٹھا۔

یہ تجربہ کار، مدبر، اور بلند ہمت حکمران تھا۔اس نے مغلوں کو متعدد بار شکست دی ۔ خلجی خاندان کے پانچ بادشاہوں نے <u>الای ہے</u> تک حکومت کی ۔اس خاندان کے دور حکومت میں اردو زبان کی تشکیل ہوئی ۔

۳-سلطنت شاہان تغلق - مدوستان راسی تا کا کھی خلیوں کے زوال کے بعد ترکستان کے وہ رئیس جو سدھ میں آباد ہوگئے تھے شاہان تغلق کے نام سے حکمران ہوئے - سلطان غیاث الدین تغلق، سلطان محمدشاہ تغلق اورسلطان فیروز تغلق، اس خاندان کے مشہور فرمانروا گزرے ہیں - محمد تغلق کا ۱۳ میں پاید سخت کو دبلی سے دیوگری تبدیل کیا - اس خاندان کے گیارہ فرمانرواؤں نے حکومت کی آخری بادشاہ ناصرالدین محمودشاہ کے عہد میں امیر تیمور نے معدوستان پر جملہ کیا اور دبلی میں اہیر ایک پورائی بار تغلق امیرے اور کچے عرصہ بیں اپنا وائسرائے مقرر کیا - لیکن بھر ایک بار تغلق امیرے اور کچے عرصہ بعد سیدوں نے ان کا خاتمہ کردیا -

م - سلطنت سادات - معدوستان <u>کامج</u> تا <u>۸۵۸ج</u> اس کے چار اس کے چار اس سلطنت کا بانی خفر خال ایک لائق سپر سالار تھا ۔ اس کے چار فرمانرواؤں نے ۸۳ سال حکومت کی ۔ یہ ایک کمزور حکومت ہونے کی وجہ سے

لودهیوں نے اس کو ختم کر دیا۔

۵ - سلطنت شابان لودھی - ہندوستان ممدھ تا سام میں اس سلطنت کابانی بہلول لودھی تھا - اس کے تین بادشاہوں نے ۸۵ سال حکومت کی - سکندر لودھی اس خاندان کا دلیر اور بیدار مغز بادشاہ گزرا ہے - ابراہیم لودھی نے اس حکومت کو کمزور کردیا - سام ہو میں بابر نے حملہ کر کے دہلی فتح کر لیا اور لودھیوں کی حکومت ختم ہوگئ -

4 - سلطنت مغلیہ - مندوستان سم میں اود حیوں کو شکست دے کر شاہ ظہیرالدین محمد بابر نے سم میں اود حیوں کو شکست دے کر دیلی فتح کیا ۔ صرف چارسال کے عرصہ میں بابر نے افغانستان ، پنجاب ، بہار اور بنگال پر قیعنہ کرلیا ۔ الغرض بابر مختصر سے عرصہ میں مندوستان کے بہت بوے حصہ کا مالک بن بیٹھا ۔ تقریباً چار سال حکومت کرنے کے بعد عصہ کا مالک بن بیٹھا ۔ تقریباً چار سال حکومت کرنے کے بعد عصب کا مالک بن بیٹھا ۔ تقریباً چار سال حکومت کرنے کے بعد

نصیرالدین محد ہمایون بابر کے استقال کے بعد <u>۱۳۹۶ ہے ہیں آگرہ ہیں</u> سخت نشین ہوا ۔ <u>۱۹۳۶ ہے ہیں ہمایوں</u> کو خیر شاہ سوری نے مندوستان سے نکال دیا ۔ لیکن ہمایوں ۱۹۲۶ ہے میں دوبارہ دیلی فیچ کر کے بادشاہ بن بیتھا ۔ الف: نصیرالدین محد ہمایوں ۔ <u>۱۹۳۶ ہے تا ۲۳۶ ہے اور ۱۹۲۳ ہے تا ۱۹۲۳ ہے ۱۹۳۳ ہے ۱۹۳۳ ہے ۱</u>

ہمایوں فیاض اور بہادر تھالیکن امور سلطنت سے مادافف تھا۔ <u>۱۹۳۳ ج</u> میں اچانک دہلی کے شاہی کتب خانے کی سیڑھیوں سے کر کر مرگیا۔ اچانک دہلی کے شاہی کتب خانے کی سیڑھیوں سے کر کر مرگیا۔ ب: جلال الدین محمد اکبر سا<u> ۱۹۲</u> ج

یہ صرف میرہ سال کی عمر میں شخت پر بیٹھا۔اس نے آگرہ ، پنجاب ، اجمیر، گوالیار ، لکھنو اور جون پور پر اپنا تسلط جمالیا۔اودھ کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ گرات، بنگال اور کشمیر کو بھی تنخیر کر لیا۔اور ۱۳۸۸ میں ر تھمبو اور کالنجر فتح کئے۔ ۱۹۴۹ س میں فتح پور سیری کی بنیاد ڈالی۔ اکبرنے لینے زمانے میں دلی، لاہور، آگرہ، فتح پور، احمدآباد اور گبرات میں پارچہ بافی کے بڑے بڑے کارخانے کھلوائے اور ایران و چین سے کار بگر بلواکر قیمتی کپرے تیار کروائے۔ اس کے زمانے میں لاہور میں ہزار سے زیادہ شال کے کارخانے جاری ہوگئے اور اکبر کے زمانے میں جانوروں کی نسلوں میں بھی ترقی ہوئی ۔ اکبر کے صناعوں نے مختلف قسم کی تو پیں لیجاد کیں۔ ان میں سے اکیہ سترہ نال کی تھی ۔ اور اکب ہی دفعہ سب نالیں سر ہوتی تھیں۔ اس میں سے اکب سترہ نال کی تھی ۔ اور ایک ہی دفعہ سب نالیں سر ہوتی تھیں۔ اکب الیسی تھی کہ چوڑیوں کے طقے کی طرح الگ ہوجاتی تھیں اور ضرورت کے وقت طلقہ ملادیتے تھے تو آبک توپ بن جاتی تھی آ مقالات شبلی صد دوم، جلا ششم میں ان الیہ بیب و غریب حوض لیجاد کی۔ میں کی نظیر آج بھی مشکل سے ملے گی ۔ اکبر نے شورہ سے پانی ہرد کرنے کا رواج بس کی نظیر آج بھی مشکل سے ملے گی ۔ اکبر نے شورہ سے پانی ہرد کرنے کا رواج دیا ۔ پہاڑوں سے برف آکر بازاروں میں بینے لگی ۔ خس کی گئی ہمی اکبر بی کی لیجاد دیا۔ سے ۔ ۱۹۰۵ میں اکبر بیمار ہو کر آگرہ میں انتقال کیا۔

ج - نور الدين محدج الكير ساه اج تا عام اج

یہ آگرہ میں تخت نشین ہوا۔ جہانگیر ادب و فن کا سرپرست تھا۔ تزک جہامگیری سے اس کی ادبی قابلیت کی جھلک نظر آتی ہے۔

اس نے جو بی مشرقی ہند ، کابل اور قند حار تک فتے کیا ۔ جہانگیر کی زندگی کا اہم ترین واقعہ مہرالنساء کے ساتھ اس کا ثکاح ہے جس نے بعد میں نور جہاں کا لقب پایا ۔ نور جہاں نے زنانہ لباس اور زیورات میں نئی اختراعات کیں۔ آج دلی اور لکھنو کی بیگمات کے لباس اور وضع کے تمام تراش خراش سب نور جہاں کی عہد کی یادگاریں ہیں ۔

م رالامراء میں لکھاہے کہ:

" اکثر زیور و لباس تزئین و تقطیع که معمول بهنداست اخترائی و ابدائی اوست مثل دودامنی، جهت بیچواز، یج تولید، جهت اوز هنی، باد لہ و کناری ، عطر و گلاب و فروش چاندی ، ہمہ وضع اوست عہد جہانگیری میں رفاہ عام کے بہت سے کام ہوئے ۔

[تزک جهانگیری جلد اول ص ۱۳]

تزك جهانگيري صفحه ١٠ مين لكها بكد:

"اس نے حکم دیا کہ راستوں میں مسجدیں ، کنویں ، اور سرائیں عیار کی جائیں ۔اس کے ساتھ یہ حکم دیا کہ جو شخص لاوارث مرے اسکے متروکہ سے ، مسجدیں اور سرائیں ، کنویں اور ٹالاب تعمیر کئے جائیں اور پلوں کی مرمت کرائی جائے ۔ تنام بڑے شہروں میں اسپتال بنائے جائیں اور جن میں سرکاری طبیب علاج کے لئے مقرر ہوں اور دوا وغیرہ سرکار سے دی جائے ۔"

جہانگیرنے حکم دیا کہ شہروں میں غلہ خانے قائم کئے جائیں سہاں راہگیروں اور مسافروں کو کھانا تقسیم کیا جائے ۔ اس نے ڈاک کے علاوہ نامہ بر کبوتر بھی ایر کئے ۔ اس کے داک سے علاوہ نامہ بر کبوتر بھی ایر کئے ۔ اس جانگیر کا انتقال ہوا۔

د: محد شهاب الدين شابحهال بهواج تا مدول

باپ کے انتقال کے بعد شاہجہاں تخت نشین ہوا۔ اس نے شاندار عمار تیں اور تلعے تعمیر کرائے ۔اس دور کی خاص عمارات تاج محل ، موتی مسجد، دیوان عام ، دیوان خاص اور جامع مسجد وغیرہ ہیں ۔

ه: محی الدین محداورنگ زیب عالمگیر <u>۱۳۰۸ ج</u> ۲ <u>کالاج</u>

یہ نہا است متلی بر بیزگار اور اولو الحرم شہنشاہ تھا۔اس کی زیر نگر انی " فتویٰ عالمگیر" مشہور مذہبی کتاب مرتب کر انی گئی ہے۔ یہ شہنشاہ اپن ذات کے لئے شاہی خزانے سے ایک پسید تک نہ لیتا تھا۔ اپنا گزارہ قران شریف لکھ کر اور ثوبیاں سی کر کرتا تھا۔ حق کہ اپن جہیر و تکفین بھی اپن ذاتی محنت کی کمائی سے کرنے کی وصیت کرکے کالاجے دکن میں انتقال کیا۔

و: بہادرشاہ اول کالاج تا سام الحق ۱۹سال حکومت کی ساس کے دور حکومت میں خاندان مخلیہ کازوال شروع ہوا۔ ز: جہاندارشاہ سام الحق تا سم مالاج

ا کیب سال حکومت کی ۔ امکیب سال حکومت کی ۔

ح: فرخ سیر ۱۳۳۴ھ تا راس الھ پسال حکومت کی۔

سیدوں نے اس کو کٹھ پتلی بنانا چاہا اس کشمکش میں مرہٹوں کی ساز باز سے عکومت کا تختہ الٹ دیا۔

> ط: همس الدین ابوالبرکات س<u>اسال چرمطابق ۱۹۱۹ء۔</u> پیر باد هاه صرف تین ماه میں فوت ہوا۔

ى: رفيع الدوله <u>-اسلاح</u>ي مطابق <u>۱۹۷۶ع - صرف تمين</u> ماه بعد فوت بهوا \_

ک: روشن اختر محمد شاہ ساال جو آبالاج اس نے مسال حکومت کی س

ل: احمد شاه الالاج تا محالاه به سال حکومت کی۔

م: عالمكير ثاني - ١١٤ ج تا ١١٧ ج - ١ سال حكومت ي -

ن شاه عالم الماليج ما إلااج مده سال حكومت كي-

س: معين الدين اكبرثاني - ١٢٢١ ج ٢ ع١٢٥ ج - ٣٣ سال حكومت كي -

ع: بها در شاه ظفر س<u>سمه ایس ۱۲۷۳ جر ۱۸۳۰ به ۱۸۵۰ به ۲</u>۸۳ سال حکومت کی س

سال تک کسمیرس کی حالت میں زندہ رہ کر سلطنت مغلبہ کا یہ آخری چراغ ہمیشر کے لئے بچھ گیا اور داعی اجل کو لہدکی کہا۔

> - پھانوں کا دور ثانی - ہندوستان <u>١٩٩٥ ج</u> سا <u>١٩٩٣ ج</u> ميں شير شاہ بندوستان کا بادشاہ بن

پیٹھا۔ شیر شاہ مدیر دلیر اور وسیع النظر ہادشاہ گزرا ہے۔اس کی عمر میدان جنگ ہی میں گزری ۔

شیرشاہ نے بنگالہ سے آگرہ ، ماندو اور سونی پت حک راستے میں مسجدیں ، پختہ کنویں اور سرائیں بنوائیں اور حکم دیا کہ ہندو اور مسلمان سب کے لئے سراؤں میں کھانا مہیارہ اور سڑکوں کے دونوں طرف ساید دار در خت لگائے۔ پتنانچہ خافی خال لکھتا ہے کہ:

" ما پین راه باشجار میوه دار و در ختال سایه دار برائے آرام مسافران نشانده - "

اس حکومت کے چار بادشاہوں نے <u>۱۹۲۳ ج</u>ے تک حکومت کی ۔اس کا گاہل جانشین مذہونے کی بناپر ہمایوں نے دو بارہ تیضہ کرلیا۔

# بهندوستان کی چھوٹی مسلم ریاستیں

ا۔ مسلم حکومت۔ بنگال ۲۲> جو تا ۹۸۴ جے بنگال میں خاندان تغلق کے زوال کے بعدیہ حکومت قائم ہوئی اور اس کا ہانی شمس الدین بھنگرہ تھا۔ ۲۔ مسلم حکومت کشمیر ۷۲>ھے تا ۱۹۹۴ ہے

۲- مسلم حکومت کشمیر ۱۷ ج تا ۱۹۹۳ ج ایک درویش شاه میرنے اس سلطنت کی بنیاد رکھی ۔ یہ حکومت ڈھائی ہو (۲۵۰) سو سال تک تائم رہی - ۱۹۹۹ ج میں معلوں کے حملوں کی تاب نہ لاکر ختم ہوگئ ۔

۳ مسلم حکومت - جونپور <u>۹۹>ھ</u> تا <u>۸۸۸ھ</u> اس حکومت کو خواجہ جہاں ملک الشرق نے ۹۹۶ھ میں پنیاد رکمی - ادر شمالی ہند میں وسعت دی - تاریخ ہند میں علمی ترقی کے اعتبار سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے - ۸۸۱ ھ میں ختم ہو گئ -

٣\_مسلم حكومت - خانديش مر٤٩٧هـ ٢ م٠١هـ

ملک راجی فاروقی نے ۱۹۹۶ ہے میں اس حکومت کی بنیاد رکھی ۔ اس کے زمانے میں علم وہمزی ترقی ہوئی ۔ اس کے حکمرانوں نے تقریباً دوسو سال کک بہت شان و شوکت سے حکومت کی ۔ اکبر نے اسے ۱۹۰۸ ہیں فتح کر کے سلطنت مغلیہ میں شامل کرایا۔

۵- مسلم حکومت - مالوه مده مره علم ۱۳۶ ج

سرم به مالوه میں دلاور خال نے اس حکومت کی بنیاد رکھی سیہ شہاب الدین عوری کی اولاد سے تھا۔ ڈیڑھ سو سال حک بیہ حکومت تائم رہی ۔ شاہان مالوہ نے علوم و فنون اور فن تعمیرات کو بہت ترقی دی سیہ حکومت گجرات کی سلطنت میں ضم ہو گئی ۔

٧- مسلم حكومت - مجرات المرج كا ١٩٥٥

را المج میں مظفر شاہ گورنر گجرات نے خود مختاری کا اعلان کیا۔ اس حکومت میں چند لائق اور بہاور بادشاہ گزرے ہیں۔ گجرات کے حکمرانوں نے احمد آباد وغیرہ میں نفیس عمارات و باغات کی تعیر کی زراعت اور صنعت و حرفت میں ترقی ہوئی۔ احمد آباد اور کئی شہروں میں بے شمار کارغانے تائم کئے۔ گجرات کے طول و عرض میں صدبا مدارس تھے اور بڑے بڑے عالم یہاں جمع ہوگئے تھے سوعوج میں اکبرنے اسے فیچ کر کے سلطنت مغلبہ میں شامل کرلیا۔

٧ - حكومت بهمني - وكن عهد المحرو تا ١٩٣٩ ح

بہمنی قائم میں خاندان تخلق کے زوال کے بعد دکن میں سلطنت بہمنی قائم میں سلطنت بہمنی قائم میں علاء الدین حسن (ظفرخاں) بہمنی شاہ نے دکن میں خود نخاری کا اعلان کیا ۔ اس کا پاید معنت پہلے دولت آباد تھا ۔ لیکن بہت جلد گلرگہ کو دارالسلطنت بنایا ۔ اس کا پاید معنم وست ہیں ۔ احمد اس کے کل اٹھارہ حکمران گزرے ہیں ۔ ان میں اکثر قابل اور علم دوست ہیں ۔ احمد

ا اس کے مہد میں پایہ و تخت گلرگہ سے بیدر منتقل کیا گیا۔

محود گاواں اس زمانے میں بیدر آیا تھا جو سر کشکر مقرر ہوا۔ اس نے بیدر میں ایک مدرسہ اور ایک کتب خاند ایجاد کیا اور ۱۲۸۱ جو میں قتل کیا گیا۔ یہ حکومت پونے دو برس (۱۲۵) حک قائم رہی سام جو میں یہ پانچ حصوں میں گفسیم ہو گئ ۔ اور برید شاہی، عماد شاہی، نظام شاہی، عادل شاہی اور قطب شاہی حکومتیں قائم ہوئیں۔

۸- مسلم حکومت - برید شاہی - بیدر مرد هم می اس کی بنیاد رکھی سید مرد میں ایک ترکی غلام قاسم برید نے بیدر میں اس کی بنیاد رکھی سید شجاع ، مدبر اور اعلیٰ درجہ کا خوشنویس تھا سے اس میں یجاپور کے عادل شاہی خاندان کا بیدر پر قبضہ ہو گیا ۔

9۔ مسلم حکومت عماد شاہی ۔ برار ، ۸۹ جی تا ، ۹۹ جی سے ۔ مسلم حکومت عماد شاہ نے سلطنت برار کی بنیاد رکھی ۔ یہ ایک نو مسلم تھا۔ ۱۹۸ جی میں احمد مگر کے نظام شاہی خاندان کا برار پر قبضہ ہو گیا۔

کھا۔ ۱۹۹۸ ج میں احمد کر نے نظام شاہی خاندان کا برار پر قبصہ ہو ہیا۔

۱۰ مسلم حکومت - نظام شاہی - احمد نگر مجمد شاہ تھا ۔ یہ برہمن قوم کا احمد شاہ تھا ۔ یہ برہمن قوم کا نومسلم تھا ۔ جس کا نام "بہما بھٹ " تھا۔ اس نے احمد نگر آباد کیا ۔ اس کے بالہ مسلم تھا ۔ جس کا نام "بہما بھٹ " تھا۔ اس نے احمد نگر آباد کیا ۔ اس کے بالہ حکمران گزرے جانشینوں نے سلطنت کو وسعت دینے کی کوشش کی ۔ اس کے بالہ حکمران گزرے ہیں ۔ مخلوں کے مقابلے میں چاند پی بی کے کارنا ہے بہت نمایاں ہیں ۔ سلطانہ چاند بی بی ایک اولوالعوم خاتون تھیں ۔ مخلوں نے سامالی میں اس کاخاتمہ کر دیا۔

ب ب سلم حکومت - عادل شاہی - رجالپور را ۱۹۸ھ تا رکا ۱۰۵ھ اا- مسلم حکومت - عادل شاہی - رجالپور ماں ترک تھا۔ اس نے یوسف یجاپور کے سلطنت کا بانی یوسف عادل خاں ترک تھا۔ اس نے یوسف عادل شاہ کالقب اختیار کرکے ۱۹۸ھ میں خود مخار حکومت کی بنیاد ڈالی سید مدیر اور ماہر نظم ونسق تھا۔اس کے خاندان نے یجاپور پر تقریباً دوسو برس حکوت کی ۔اس ے و بادشاہ ہوئے ۔اس خاندان کے بادشاہوں کو فن تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ جس کی وجہ سے بیجابور میں اتھے اتھے صناع جمع ہوگئے تھے ۔اس خاندان کے ایک بادشاہ ابراہیم عادل شاہ نے تمام کاروبار سلطنت ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دیا تھا بہاں تک کہ دفتر کی زبان بھی بدل دی تھی ۔لینی فارس کے بجائے ہندی کر دی تھی ۔

تاریخ فرشته میں اس کے حالات میں لکھا ہے کہ:

" و نتر فارسی برطرف ساخته بہامنہ (بینی برہمن) راصاحب و خل گر دائیہ "

المجامع میں یجاپور پر مغلوں کا قبضہ ہوگیا ۔ سکندرعادل شاہ نے تلعہ،
یجاپور سے لکل کر عالمگیر کے حوالے کیا ۔ اور نگ زیب نے اس کے گزار ہے کے
لئے ایک لاکھ روپئے مقرد کئے ۔ اس طرح ۱۹۸۴ میں عالمگیر نے یجاپور پر قبضہ کر کے
فائدان عادل شاہی کا خاتمہ کر دیا۔

11- مسلم حکومت قطب شامی - گولکنڈہ بام جائے تا بام ہواھے گا روہ اھے گولکنڈہ کی سلطان گلی قطب شاہ تھا ۔ یہ تلنگانہ کے علاقے کا حاکم تھا ۔ یہ تلنگانہ کی سلطان تلی نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ۔ گولکنڈہ پر قطب شاہی خامدان کے آٹھ بادشاہوں نے ۱۸۲ برس حکومت کی ۔

الف: سلطان قلی قطب شاہ - <u>۱۱۹ ج</u> تا <u>۱۹۳۶ ج</u> سلطان قلی علم الحساب کا بڑا ماہر تھا۔ یہ اپنے پیٹے جمشید قلی کے ہاتھ سے قتل

بمواس

یر بیٹھا ۔ ابراہیم تخت نشین کے بعد جمشیر کے زمانے میں جو افرا تفری تھی اس کو دور کیا اوریه رعایا کے ساتھ حس سلوک اور بہترانتظام کرنے کی وجہ سے وہ سب میں ہر دلعزیز ہو گیا ۔ابراہیم کے زمانے میں الیہاامن تھا کہ لوگ سو نا اچھالتے جاتے تھے۔ اس نے کئ محل ، باغات ، اور تالاب بنوائے ۔ کئ مساجد اور حمام تعمیر کرائے ۔ ابراہیم پٹن کا تالاب اور حسین ساگر بھی اس نے بنوائے ۔ تالی کوٹ کی جنگ اس کے عہد کا بڑا واقعہ ہے۔

ه: محمد قلی قطب شاه - مدایر تا سرالار

<u>^۱۵۸ میں محمد قلی قطب شاہ بن ابراہیم تخت نشین ہوا ۔ شہر حیدرآباد کا یہ</u> بانی تھا ۔اس نے شہر میں بڑی بڑی شاہرائیں بنوائیں ۔ قلی قطب شاہ کے زمانے میں بعض شاندار عمارتیں بھی تعمیر ہوئیں ساس دور کی خاص عمارات جامع مسجد، چار مینتار ، چار کمان ، دار انشفار ، جلو خانه ، جا پدار خانے ، دولت خانه شامی ، شامی عاشور خانه ، حدى محل اور خدا دادا محل وغيره بين سهممد قلى قطب شاه خود بمي امچما شاعرتھا ۔اس کے عہد میں فارس کے اچھے اچھے شاعر دارالسلطنت میں اکٹھے ہوگئے تھے ۔اس کے علاوہ ار دو کے نخر کو شاعر بھی اس زمانے میں ائبرے ۔

و: محمد قطب شاه سراالان تا المرالان

محمد تلی کے انتقال کے بعد اللاج میں گولکنڈہ کے سخت پر پسٹھا۔ محمد قطب شاہ کو فن تعمیر کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ مکہ مسجد جو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کی بنائی ہوئی ہے ۔اس نے حیدرآباد کے مشرق میں چار میل کے فاصلے پر ایک مے شہر " سلطان مگر " کی بنیاد ڈالی ۔جس کو حیدر آباد کے تمونے پر بنانے کی کو شش کی <u>۱۹۲۷ ج</u> میں اس کا انتقال ہوا۔

ز: عبدالله قطب شاه <u>- ۱۶۲۲ ت</u> ۲ <u>۱۹۲۲ ب</u>

عبدالله تطب شاہ ہارہ سال کی عمر میں شخت نشین ہوا۔اس کے زمانے میں ماہ محرم میں گوشت کی دکائیں بند کر دی جائیں ۔شراب اور سیندھی فروخت کرنے کی ممانعت تھی ۔ تنبولی پان فروخت نہیں کر سکتے تھے ۔ نائیوں کو بال کلفنے اور مونڈ ھے کی اجازت نہیں تھی۔اس کے عہد میں منظوں کا حملہ دکن پر ہوا۔ جس کے نتیج کے طور میں بجاپور اور گولکنڈہ کی حکومتوں نے دب کر صلح کرئی۔اور پیش کش مقرر ہوا۔

عبداللد تطب شاہ آرام طلبی کا خوگر تھا۔ سیر سپاٹوں اور باعوں میں عیش منانے کا زیادہ شوق تھا۔ اس بادشاہ کو بھی فن تعمیر کاشوق تھا۔ چنانچہ دولت خانہ شاہی اور بازار میں دو عالمیشان عمار میں تعمیر کروائیں۔ ادے گری (ضلع نیلور) کے پہاڑ پر بھی اس نے دو مسجدیں تعمیر کروائیں جن میں نصب شدہ کتبوں سے اب بھی بخوبی بت چلتا ہے۔

پتنانچہ رابرٹ سویل نے لکھا ہے کہ:

<u>" مى دا ج</u>ى مطابق <u>1909 مى</u> اىك باغ اور <u>اى دا ج</u>ى مطابق ع<u>الآل</u> ميں اىك مسجد شيخ حسين كى زير نگرانى عبدالله قطب شاه والى گولئنده كے لماء سے بنائى گئى۔"

[آر کالا جمیکل سروی آف سدرن انڈیا ۔ جلد اول ص ۱۳۱] علال میں عبداللہ کا انتقال ہوا۔ اس کی جگہ اس کا داماد ابوالحسن تاناشاہ سخت تشمین

بروا ــ

ح: ابوالحسن تاناشاہ - ۱۱ کاب ت کا کالئ اس بادشاہ کے حکومت سنجالتے ہیں مرہٹوں اور مغلوں کا خطرہ بڑھ گیا -آخرکار ۱۹۹ ہے میں شہنشاہ اور نگ زیب نے گولکنڈہ پر قبضہ کرکے اس حکومت کا خاتمہ کردیا اور ابوالحس کو دولت آباد بھیج دیا گیا -

و: دكن كي مسلم حكومت

اس حکومت کے بانی نظام الملک آصف جاہ ہیں۔ ۱۹۸۸ میں اس کی بنیاد رکھی اور بیہ حکومت سات بادشاہوں تک چلی۔ جس کے آخری بادشاہ میر عثمان علی خال رہے اور ان کی حکومت پولئیں ایکشن ماہ ستمبر ۱۹۴۸ء میں ختم ہو کر حکومت ہند میں هنم ہو گئ ۔

# ۱۱ مسلم حکومت میبور الایار تا 199 الف: حيدرعلي - الايان تا ١٤٨٢س

په سلطنت مخلوں کی باجگذار تھی ۔ مبیور کی سلطنت کا بانی حیدرعلی ایک معمولی سپاہی کے عہدے سے ترقی کرکے الاعام میں میدور کا بادشاہ بنا اس کو اپن نی سلطنت کے استحام میں بڑی جدو جہد کرنی پڑی سر ۱۸۶ میں آر کاٹ کے قربب حيد رعلي كاانتقال ہوا۔

ب: لميپوسلطان - ١٤٨٢ ت ١ ١٩٩٠ حدد علی کے انتقال کے بعد اس کا بدیا لیپوسلطان حکمران بنا ۔اس سلطان نے دارالسلطنت کی مادی تعمیرے ساتھ ذہنی تعمیر کی بھی کو مشش کی۔ پروفسيرسروري نے بھي لکھا ہے كه:

" اس زمانے میں مبیور کے بھنے ور دراز حصوں کی عور تیں اور مرد برمن رہے تھے ۔سلطان کے حکم سے ان کے لیے لباس پہننا ضروری قرار دیا گیا ۔ رسم و رواج کے لئے بھی تاعدے اور تانون بنائے

[ اردوكي ادبي تاريخ ص ٢١١٠]

بیپوسلطان کو فن تعمیر کا شوق تھا ۔ چنانچہ اس نے سرنگا پٹم میں ایک وسیع جامع مسجد بنائی جو اب تک موجود ہے۔ کاویری مدی کے کنارے " وریا دولت باغ کے نام سے امکی محل بنوایا اور اس کی دیواروں پر ماریخی واقعات کے مرقع بنوائے آخریہ سلطان ۲ می <u>۹۹ اس</u> کو بوقت مغرب انگریزوں سے لڑتا ہوا شہید ہوا ۔اس کے شہید ہوتے ہی سرنگا سیم پر انگریز قبضہ کرے سلطنت خدا داد کا خاتمہ کر دیا ۔اس عكومت كے خاتے كے ايك سال بعد سيور سے فارسى زبان خارج كركے دفاتر سي

کنزی ادر انگریزی کو رواج دیا۔

# ماقابل فراموش

- (۱) دنیا کا سب سے مہنگا خط عضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کے عام جو ۱۹۷۹ء میں وس کروڑ روپہتے میں فروخت ہوا۔
  - (۲) سب سے بڑا اسلامی ملک تعداد کے اعتبار سے انڈو میشیا، آبادی ۱۹ کروڑ ہے۔
    - (٣) سب سے بڑی اسلامی فوج عراق کی جو دس لاکھ سے زائد پر مشتمل ہے ۔
      - (٣) سب سے غربب اسلامی ملک صومالیہ جش ہے۔
- (۵) دنیا میں اسلامی ممالک کا رتخبہ ۳ کروڑ مربع کلومیٹر ہے ۔ گویا پوری دنیا کا ۲۱ فیصد ہے۔ فیصد ہے۔
  - (٢) سب سے چھوٹا مسلم ملک مالدیب (محل دیب) آبادی الاکھ ہے۔
- (>) سب سے بڑا اسلامی ملک رقبہ کے اعتبار سے سوڈان ، رقبہ ۱،۷۵۰۰ مربع مہل ۔
  - (A) سب سے مالدار اسلامی ملک " برونی ایشیا ہے۔
  - (9) پاکستان و عراق وہ اسلامی ملک ہیں جن کے پاس نیو کلیر بلانٹ ہیں ۔
  - (م) عراق عالم اسلام كاواحد ملك ہے جس كے پاس كيمياوى متقيار ہيں -
  - (۱۱) آبادی کے اعتبار سے اسلای دنیا کاسب سے بڑاشہر کر اتی (پاکستان میں ہے)
    - (١١) موجوده ونياكاسب سے قديم شهر دمشق ہے۔
    - (۱۳) رقبہ کے اعتبار سے اسلامی دنیا کاسب سے بڑا شہر قاہرہ (معر) ہے۔
- (۱۳) دنیاک سب سے بڑی مسجد، مسجد حرام مکہ، مکرمہ، چار لاکھ مصلیوں کی گنجائش الاکھ مربع میڑہے۔
  - (۱۵) ونیامیں سب سے زیادہ ربراور پرٹ سن بنگلہ دیش میں ہے۔
- (۱۹) دنیا کی مجموعی آبادی ۱۵ / ارب ۸ / کروڑ ۔ جس میں ایک ارب ۱۷ کروڑ مسلمان ، کل آبادی میں مسلمانوں کا تناسب ۲۳ فیصد ہے۔

(K) حرم ثالث، بیت المقدس پر اسرائیل کا ناجائز قبضه ۱۹۹۷ء سے ہے۔ (۱۸) عالم اسلام کی قدیم یو نیورسٹی جامعہ قروین ، مراقش میں ہے۔

(تعمير حيات لكصنو، ۱۰/ فروري ١٩٩١)

(١٩) عالم اسلام كى جمله افواج ٨٥ لاكه ب-

0 0 0

# بسم الله الرحمن الرحيم عهد حاصر کی مسلم حکومتیں

آج سے تقریباً چودہ سوسال پیشتر جریرہ نمائے عرب میں اسلام کا ظہور ہوا تھا۔ اس وقت ان لوگوں کی جہالت و بربرہت ضرب المشل تھی ۔ لیکن یہی جاہل و وحشی افراد چند سوسال کی مدت میں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ گئے اور انھوں نے علم و حکمت ، تدبر و سیاست ، اخلاق و شجاعت کے وہ کار نامے انجام دئے کہ اس کی آج کوئی دو سری مثال پیش کرنے سے دنیا تاصر ہے ۔ انھوں نے سائینٹفک لیجادات کو ترقی دو سری مثال پیش کرنے سے دنیا تاصر ہے ۔ انھوں نے سائینٹفک لیجادات کو ترقی دینے میں گرانقدر حصہ لیا علم و فلسنہ کو پروان چرمھایا اور تخلیقی علوم و فنون میں بھی چار چاند لگادئے ۔ آج ان علوم و فنون کاجو سرمایہ ہمارے پاس موجود ہو وہ انھیں کا مرہون منت ہے اور یہ لوگ دنیا کے ہر ملک و گوشے میں نہ صرف پہنچ ہی گئے بلکہ جس جگہ بھی پہنچ ان کی تعداد میں اضافہ ہو تا جارہا ہے ۔ اور ان کی بہت سی شخصی اور جمہوری ریاستیں بھی تا تم ہیں ۔

دنیا کے نقشے پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب میں انڈونیشیا سے مراکش تک اور شمال و جنوب میں ترکی سے سنگا نیکا تک اسلامی ممالک مجھیلے ہوئے ہیں ۔ قدرت نے ان ملکوں کو زراعتی، معدنی، اور صنعتی ذخیروں سے مالا مال کر رکھا ہے اور نہ صرف فوجی نقطہ ، نظرسے بلکہ نفری طاقت کے اعتبار سے بھی یہ ممالک کافی اہم مقام رکھتے ہیں ۔

خوشی کی بات یہ ہے کہ اب مسلم ممالک بیدار ہوگئے ہیں ۔ رفتہ رفتہ اقتصادی اعتبار سے معنبوط و مستمم ہورہی ہیں ۔ دنیا کے ۲۱ فیصدی تیل کے ذخائر مسلم ممالک میں ہیں ۔ دنیا کی کل قدرتی ربرکی بیداوار کا ۵۰ فیصدی ۔ جوٹ کی پیداوار کا ۲۰ فیصد، مجور کی پیداوار کا ۲۰ فیصد، مجور کی پیداوار کا ۲۰ فیصد ناریل کی پیداوار ۲۰ اور ناریل کے تیل کا ۲۰ فیصدی حصہ پیداوار ۲ ہے۔ مین کی پیداوار میں مسلم ممالک کا حصہ

۵۲ فیصد ہے اور دنیا میں اناج کی پیداوار میں بھی مسلم ممالک کا ریکار ﴿ کِی خراب نہیں ہے۔

پڑول جبے کالا سونا کہتے ہیں مسلم ممالک میں بہت پیدا ہو تا ہے ۔ کافی کو، ہین الاقوامی معیشت میں ایک اہم مقام حاصل ہے ۔ کئ افریقی ممالک کی اہم برآمدی تجارت کافی کی ہی ہے - داریل (کھوپرا) کی زبروست تجارتی اہمیت ہے - دنیا مے مسلم ممالک میں سب سے زیادہ ناریل پیدا کرنے والا ملک انڈونیشیا ہے ۔ دنیا کے بیس (۲۰) مسلم ممالک میں کانی اور روئی پیدا ہوتی ہے۔ان میں سے کھھ ممالک بہترین تھیم کی روئی فراہم کرتے ہیں ۔روئی پیدا کرنے والے مسلم ممالک میں معرکو پہلا مقام حاصل ہے ۔معری روئی بہترین کوائی کی ہوتی ہے اور زیادہ مقدار میں فراہم کر تاہے۔ ونیا کی مشہور یو نیورسٹی جامع ازہراور دنیا کی مشہور نہر سوئز بھی اس ملک میں ہے - نہر سوئز تجارتی نقطہ انظرے دنیا کی سب سے اہم نہر ہے-١١/ مسلم ممالك ميں مجور پيدا ہوتى ہے ۔ دنيا كے مجور پيدا كرنے والے مکوں میں پہلا مقام مصر کا ہے۔ عراق کا دوسرا نمبرہے اور عراق کی مجوریں ساری دنیا کی مجوروں سے اتھی ہوتی ہیں ۔ تسیرا نمبر سعودی عرب کا ہے ۔ اور چوتھا نمبر ایران کا ہے ۔ ان کے علاوہ الجزائر، پاکستان ، مراکش اور تیونس مجور پیدا کرنے والے ویگر اہم ممالک ہیں ۔

دنیا کے سترہ مسلم ممالک میں مونگ چھلی ہوتی ہے۔ مسلم ممالک میں سب سے زیادہ مونگ چھلی نائجریا میں پیدا ہوتی ہے اور مونگ پھلی کا اس ملک کی معیشت میں ایک اہم حصہ ہے۔

دیا میں جوٹ پیدا کرنے والے ممالک میں پہلا نمبر بنگہ دیش کا ہے۔اس کے علاوہ کچھ اور مسلم ممالک مثلاً معر، انڈونیشیا، سوڈان اور ترکی میں بھی جوٹ پیدا ہوتا ہے۔

جو کی خاص خاص قسمیں چہ ہیں ۔جو پیدا کرنے والے مسلم ممالک میں پہلا

مقام انذونیشیا کا ہے اور چاول کے ساتھ جو بھی انڈونیشیا کے لوگوں کی ایک خاص خوراک ہے۔

باجرا اور جوار: دنیا کے ۲۲ مسلم ممالک میں باجرا اور جوار پیدا ہو تا ہے۔ جوار اور باجرہ پیدا کرنے والے مسلم ممالک میں نائجیریا کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے۔

قدرتی ربردر ختوں سے نکلتا ہے۔ اور سائنس کی ترقی نے ربر کی ضروریات میں کافی اضافہ کر دیا ہے۔ قدرتی ربر پیدا کرنے والے ممالک میں پہلا نمبر ملائیشیا کا ہے اور دوسرا نمبر انڈونیشیا کا۔ کیرون اور نائیجی یا میں بھی پیدا ہوتا ہے۔

تمباکو کی پیداوار میں ترک چھٹا عظیم ترین ملک ہے ۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا، پاکستان ، الجیریا، تنزانیہ ، سوڈان ، سیریا، عراق ، کیمیرون ، لیبیا اور لبنان ہے۔ترکی کی انگور بکری اپنی ملائم اور قیمتی اون کے لئے دنیا بحر میں مشہور ہے۔

ہے۔ سری کی اور بری ہی ملام اور میں اون کے صف دیا ہیں اس کا پانچواں نمبر ہے۔ یورانیم کے عظیم ذخائر۔ نیجر، میں ایس ۔ دنیا میں اس کا پانچواں نمبر ہے۔ آذر بائیجان پیرولیم اور قدرتی گئیں کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہے۔

الغرض مسلم ممالک کے پاس معدنی ،آبی ، برتی اور انسانی قوت کے بہترین فرانے موجود ہیں ۔اور دنیا کے جوٹ، لمین اور ریزی ضروریات کا تقریباً نصف اور پرول و خام سیل کا ایک تہائی حصہ یہاں پیدا ہوتا ہے ۔ایران میں فیروزے کے دخائر ہیں ۔ایران کا فیروزہ دنیا بجر میں مشہور ہے ۔

الله تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ہر دور میں اپنا فضل فرمایا ہے ۔ اور عالم اسلام کسی جمعی جمعی مہمی ہمی پیھے نہیں رہا۔

## ا۔ آور بائیجان(AZARBAIJAN)

آ ذر بائیجان کو ۳۰/ دسمبر ۱۹۲۲ء میں سویت یونین میں شامل کر لیا گیا تھا۔ دسمبر ۱۹۹۱ء بعنی ۶۹ برس ک بعدیہ ملک ایک خود مخار آزاد جمہوریہ بن گیا۔

اس کا رقبہ: ۸۷۰۰۰ مربع کلومیٹر۔اور آبادی ۱۹۹۳ء تک تقریباً ۱۵ لا کھ اور اس میں مسلمانوں کا تناسب ۶۱ فیصد ہے ۔

یں اس کا دار السلطنت شہر کو ہا ، جس کی آبادی تقریباً ۲۰ لا کھ ہے۔

اقتصادیات: صنعتیں: سوتی اور رکیٹمی کمڑا بنانا ، چڑے سے جوتے اور کمڑے تیار کرنا ، جڑی بولمیوں سے ادویات بنانا ، جو اور پھلوں سے مشروبات بنانا سمہاں کی خاص صنعتیں ہیں ۔آذر ہائیجان کی قالین ، شال اور نمدے بھی دنیا بحر میں مشہور

یں زرعی پیداوار: مکئی، کپاس ، گیہوں ، جو ، دالیں ، پھل (سیب ، سنترے ، انگور ، موسی ، نمبو، خوبانی ، بادام ، پسته ، اخروٹ وغیرہ) –

معدنیات: یہاں پر تیل کے بھاری ذخائر موجود ہیں ۔ باکو اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ تیل، پٹرولیم اور قدرتی گیس کے معاطع میں دنیا بجر میں مشہور ہے۔ اس علاقے میں تیل، گندھک، جست، المونیم، سبید، لوہا اور تکنیے کے ذخائر موجود ہیں۔

برآمدات آذر بائی جان سے کھانے پینے کی اشیاء، مشروبات، لوہے اور فولاد کا سامان، سوتی کپوا، قالین ، ریشی و اونی کپوا، پٹرولیم سے بنی اشیاء برآمد کی جاتی ہیں سے درآمدات : مجماری مشینیں ، ریل کے انجن ، موٹر گاڑیاں ، چائے ، چینی اور ادوبات وغیرہ شامل ہیں ۔

ے ہاں کی آب و ہوا معدل ہے۔ سردی کے دنوں میں برف باری ہوتی ہے۔ سم گیٹ (SUBGAIT) ایک جدید صنعتی شہر ہے جو ۱۹۲۴ء میں آباد کیا گیا تھا۔ مہاں لوہے، فولاد، المونیم، پارہ اور مصنوعی ریر کے محاری کارخانے ہیں۔ بہت س کیمیاوی اور بحلی کا سامان میار کرنے والی صنعتیں بھی یہاں فروغ پارہی ہیں ۔
قدرتی وسائل اور شہری وسائل میں آذر ہائی جان ایک خوش حال اسلامی ملک ہے۔
جس میں صنعتی، زرعی ترتی میزی سے ہوئی ہے ۔ مسلم مذہب اور اقتدار کے ملئے
والے آذر ہائیجاتی لوگ خود کو قرب وجوار کے لوگوں سے بہتر انسان سمجھتے ہیں ۔
وستکاری، صنعت، کھیل کود، تجارت، زراعت، شطرنج اور حنا کشی میں یہاں کے
لوگ بے مثال ہیں ۔

مہاں پراخبارات ورسائل کثرت سے شائع ہوتے ہیں ۔

# ۷۔ آئیوری کوسٹ (ساحل العاج)

یہ افرایتہ کا ایک ملک ہے جو ۷/ اگست ۱۹۷۰ء کو آز اد ہوا۔

اس کا رقبہ: ۱۲ ہزار حین ۳ سو مربع میل ہے۔اور اس کی آبادی ۵> لا کھ ہے اس میں مسلمانوں کا تناسب >۵ فیصد ہے۔

اس کا پایہ و شخت: عابدین ہے ۔ اور اس کا قومی پر حجم ترنگا ہے ۔ سبز، سفید اور زرد ۔

#### سـ ایران (IRAN)

جمہوریہ اسلامی ایران ، یہ ایک خود مخار حکومت ہے سیمہاں قادسیہ اور نہاوعد کی جنگ کے بعد اسلام چھیلا۔ مختلف زمانوں میں یمہاں پر مختلف خاندانوں کی حکومت رہی سی سیلے یمہاں کی زبان عربی تھی بعد میں فارسی ہو گئی۔

اس کا رقبہ: ۲ لاکھ ۳۷ ہزار ۳۷۳ مربع میل ہے ۔ اور آبادی: ۱۹۹۰ء تک ۵ کروڑ، اس میں مسلمانوں کا تناسب موقعیصدہے۔

اس کا دار الحکومت تہران ہے ۔اس کی قومی اور سرکاری زبان فارس ہے ۔ اس کے علاوہ کر دی ، دری ، عربی ، اور انگریزی بھی بولی اور سکھی جاتی ہے ۔ اس کا قومی پر حج ترنگاہے ۔جس کا ہالائی حصہ سبز، در میانی سفید ، جس پر شیر ی تصویر ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے سنچلا حصہ سرخ یا بلکا گلابی رنگ۔
اس ملک کی ۲۲ فیصد آبادی ایرانی نسل کی ہے ۔ دیگر لوگوں میں کرد
(س فیصد) ، عرب (س فیصد) ، ترک (۵ فیصد) اور بلوچ ۱۲ فیصد ہیں ۔ علاوہ ازیں

ایران لور ، بختیاری ، قشقی قبائل کے لوگ بھی آباد ہیں ۔

ایران نور، بحییاری ، کی جباس سے نوت بی بادہیں۔
اقتصادیات: زرعی پیداوار: گیہوں ، جو ، چاول ۔ میوہ جات میں : ایران کی خوبائی ، پہتہ ، انجیر، انگور ، اخروف ، بادام ، سنرے ، سیب اور خربوزے دنیا بحر میں مشہور ہیں ۔ مجموروں کا سب سے مشہور علاقہ آبنائے ہرمزے آس پاس ہے ۔ خرمتان اور شط العرب کے علاقوں میں مجمور کے باغیج ہیں ۔ ایران میں فلسطین قسم کی حمدہ کیاس اگائی جاتی ہے ۔ دیگر فصلوں میں چقندر ، چائے ، چارہ ، گنا ، جوف ، تباکو ، پھل اور سبزیاں قابل ذکر ہیں ۔

ب روز به این در بردن در در به معنی معنی بیشتند به معنی بیشتر به سلفر در در بیشتر به معنی به بیشتر به سلفر در در در بیروزه سال به بیشتر به سلفر در بیروزه سال بیروزه به بیروزه به بیروزه به بیروزه به بیروزه بیروزه به بیروزه به بیروزه به بیروزه بیروز بیروز

ر رب یروند ذخائر: کرو ڈآئیل ، تائب ، فیروزہ سایران کا فیروزہ دنیا بھر میں مشہور ہے ۔ فیروزہ کے ذخائر سیٹاپور کے آس پاس ہیں ۔ کئ مقامات پر زمرد اور باکسائیٹ بھی ثلاجا تا ہے ۔

معجد سلیمان ، نفت سافد ، کرمان شاہ ، گاج سرن - ایران کے مشہور عیل کے ذخاتر ہیں -

جریرہ آباد ان میں تیل صاف کرنے کا بہت بڑا کارخانہ ہے۔ بندر عباس سے بھی بھاری مقدار میں پٹرولیم برآمد کیاجا تا ہے۔

صنعتیں: ایرانی قالین دنیا بحرس مشہور ہے ۔ چنندر سے چینی تیار کرنا بھی ایران کی ایک ایم مسنعت ہے ۔ انجنیرفگ کا سامان ، ٹریکٹر ، موٹرگاڑیاں ، بحلی کا سامان تیار کرنا۔ سامان تیار کرنا۔

اہم بندرگاہیں: آبادان ملک کا سب سے پڑا بندرگاہ ہے۔ جس کو ۱۹۱۰ میں اینتگو

ایرانین کمپنی نے تعمیر کیا تھا۔ بندر عباس ، بندر شاہ پور ان کے علاوہ خرم شہر ، بوشہر اہواز ۔

سیاحت: چاہ بہار ساحل سمندر پر ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے جہاں دنیا بھر سے ہزاروں سیاح اپن چھٹیاں گزارنے کے لئے آتے ہیں سید ایران کے لئے ایک آمدنی کا ذریعہ ہے سیہ ملک سلامتی کونسل کارکن ہے۔

#### ۷- انڈونیشیا(INDONESIA)

جمہوریہ انڈونیشیا: بیرہ ہزار جریروں کا یہ ملک ایشیا اور یورپ کے درمیان سمندر میں ۱۳۷۰ میل تک بھیلا ہوا ہے ۔انڈونیشیا کی جمہوری حکومت کا اعلان ۱/۷ اگست ۱۷۳۵ء میں ہوا۔

انڈونیشیا اب دنیائے اسلام میں سب سے بری سلطنت ہے۔

اس کا جموی رقبہ: >لا کھ ۳۵ ہزار ۲۹۸ مربع میل (۱۹ لا کھ مربع کلومیر) ہے ۔اس میں ۹۲ فیصد بحری علاقہ ہے ۔انڈونیشیا میں شامل جرائر کی تعداد (۱۳۹۷) ہے ۔ جن میں سے ۴۴ ۴ آباد جرائر ہیں اور ان میں سب سے بڑے آباد جرائر کلینمان ، سماترا، مغربی ایرایان ، سلاویری اور جاروا ہیں ۔

کل آبادی: ۱۹۹۱ء تک ۱۹ کر و ژب ساس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۵ فیصد ہے۔ اس کی قومی و سرکاری زبان انڈونیشی ہے سالین انگریزی مجمی شہروں میں بولی اور میکی جاتی ہے سیماں پر ۱۲ فیصد تعلیم یافتہ ہیں۔

اس کا صدر مقام: جکارتا ہے۔ اس کے صدر: بدر الدین حیبی ہیں۔ اس کا قومی پر جم : دور نگا (سرخ اور سفید) ہے۔ عرب مسلم تاجر اور ہندوستانی تاجروں نے تیرھویں صدی عیبوی سے مہان اسلام چھیلایا۔

انڈو میشیا میں مختلف نسل کے لوگ آباد ہیں ۔ جن میں ملائی ، چینی ، ارہنیائی نسل کے لوگ خاص طور سے قابل ذکر ہیں ۔

سبال کے جنگل کانی گھنے ہیں اور ملک کا ١٤ فيصد حصد جنگات سے دھا ہوا

ہے ۔ موہنگی ، سنکونا ، گٹا پارچہ ، ربر ، آبنوس اور بھاری لکڑی کے جنگل نماص طور سے قابل ذکر ہیں ۔

اقتصادیات: فصلیں: چاول ، گنا ، ربر ، چاء ، سویا بین ، دالیں ، جوار ، گرم مصالح، قهوه ، مونگ چھلی ، داریل ، سیاری ، تلهن ، انناس ، وغیره –

چاول ملک کی اہم ترین فصل ہے ۔ شکر قند ، اروی ، د ټالو وغیرہ اگائی جاتی ہیں ۔چاول کی سالاانہ پیداوار ۴۰لا کھ ٹن ہے ۔

صنعتیں: گئے سے چینی بنانے کی فیکٹریاں ، چاول ، قہوہ اور چاء صاف کرنے کے کارخانے ، سوتی کپڑوں کی رنگائی اور چھپائی کارخانے ، سوتی کپڑوں کی رنگائی اور چھپائی کی صنعت ، علاوہ ازیں کیمیاوی کھاد ، سمینٹ ، چھوٹی اور ہلکی مشینیں ۔

ی پرولیم پر منبی صنعتیں: جملی کا سامان ، ادویات ، منشیات ، سگریپ ، کاغذ ، جوتے ،

برتن وغيره -س بيت بيت بيت مي الماري الم

دیگر ذرائع آمدنی: گائے بکری کا گوشت، ماہی گیری اور سیاحت بھی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔

یر آمدات: منظم ، ربر، حاریل ، پٹرولیم ، قدرتی گیس ، من ، باکسائٹ ، گندھک کافذ، تانبا، پینگنیز، چاول ، سویا ہین ، سنکو حااور کرم مصالح ۔

الدات: موٹر گاڑیاں ، بھاری مشینیں ، بحلی کا سامان اور عسکری سامان ۔ اور عسکری سامان ۔ اور عسکری سامان ۔ اور دیش ، بخلی کا سامان اور عسکری سامان ۔ اور دیش اور دیش ، بخارتی تعلقات جاپان ، کوریا ، چین ، ملیشیا ، بھارت ، بنگلہ دیش ، پاکستان ، جنوبی مغربی ایشیا کے دیگر ممالک برطانیہ، نیدرلینڈ، بلیم ، فرانس ، جرمن ، کا دانان ، جنوبی منزبی ایسی اور کا میں داری سر بدیں ۔

کناڈااور ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے ہیں ۔

بندرگاہ: اس ملک کی اہم بندرگاہ جکار تا ہے۔

# ۵- ازبکستان(UZBAIKISTAN )

۱۹۲۴ء میں انقلاب روس کے بعد یہاں پر جمہوری حکومت کائم ہوئی ۔ وسطی ایشیا کے مسلم ممالک میں از بکستان ایک اہم ترین ملک ہے۔ تقریباً ایک سو سال سے روس کے زیر اثر رہنے کے بعد ۱۹۹۱ء میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اور اب یہ ایک آزاد ملک ہے ۔ ہندوستان کا پہلا مغل بادشاہ بابر، از بکستان ہی کا رہنے والا تھا۔

اس کاکل رقب: ایک لاکه ۸۵ ہزار مربع میل (۴۲۷۰۰۰ مربع کلومیٹر) ہے۔ اس کاکل رقب: دو کروڑ۔ اس کی کل آبادی: دو کروڑ۔

اس کا دار الحکومت: " تاشقند: ب-

اقتصادیات: صنعتین: کیمیادی کھاد، مصنوی دھاگے، سیمنٹ، سوتی، اونی اور ریفی کہوا تیار کرنا، قالین اور بندے بنانا، قراقل ٹوپیاں بنانا، چرئے کا سامان تیار کرنا، معلوں کو صاف کرے ڈبوں میں بند کرنا، مشروبات اور ادویات تیار کرنا۔ اہم قصلین: چاول، گیہوں، نیشکر، جو، حبی، الفا (گھاس) خربوزے، تربوز، سنترے، انگور، خوبانی، اخروث، بادام، پستہ، آلو، پحقندر، شہتوت سبزیاں اور فرخانہ وادی کیاس کاکی کاشت کے لئے دنیا بجرمیں مشہور ہے۔

معدمیات: کوئله ، تامبه ، سبیه ، جست ، کرومیم ، بنومن ، تیل ، سونے اور عامدی کے ذخائر۔

کارخانے: تاشقند میں سوتی کپڑے ، مشینیں ، کیمیادی اشیا اور قالین تیار کرنے کے بہت سے کارخانے ہیں ۔ نووائی شہرسے قریب مبارک پور قصبے میں گندھک صاف کرنے کاکارخانہ ہے۔

از پکستان ریلوں اور سر کوں کے ذریعہ قرب و جوار کے مکوں سے جڑا ہوا ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر خوش حالی اور ترتی کی راہ پر گامزن ہے اور وہ ون دور نہیں جب کہ یہ ایشیا کے مکوں میں اہم ترین مقام حاصل کرلے۔

۲- افغانستان (AFGHANSTAN) جهورید افغانستان: ید ایک آزاد شخصی محومت ہے۔ اس کارقبہ: ۱۹۷۰، ۱۹۷۰مربع کلومیٹرہے۔

کل آبادی: ۱۹۹۱ء تک ۵۰۰، ۵۰۰، ۱۸(۱۸۲۰) کل مسلمان ۔
اس کا صدر مقام: کابل ہے ۔ اس کا قومی پر جم ترنگا ہے ۔ دائیں جانب سبر
رمگ وسط میں سرخ اور بائیں جانب سیاہ ہے ۔ اس کے سرخ میں ایک ناری فی ممارت کا نشان ہے ۔ مہاں کی دفتری زبان فارسی اور عوامی زبان نیون (ایرانی) ممارت کا نشان ہے ۔ مہاں کی دفتری زبان فارسی اور عوامی زبان نیون (ایرانی) مکارت کا نشان میں تاجک ، ازبیک ،

پٹھان لوگوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ ارمنی ساخت اور خدوخال کے لحاظ سے افغانستان ایک پہاڑی ملک ہے۔ یہ ملک چاروں طرف خشکی سے گمراہوا ہے اور اس کی پیشتر پہاڑیاں عریان ہیں ۔ اس کے اہم شہر قندھار، بغلان، ہرات اور تاگب ہیں ۔

قواخ ، ترکی اور ایرانی نسل سے لوگ آباد ہیں ۔ تاہم ان میں پختون (پشتون) یا

اس کے اہم شہر قندهار ، بغلان ، ہرات اور تاگب ہیں ۔ اقتصادیات : قصلیں : گیہوں ، جو ، کپاس ، چارہ یہاں کی خاص قصلیں ہیں ۔ پھلوں کے باغیچ بالخصوص سیب ، انگور ، اخروث ، بادام ، پستہ ، خوبانی ، آڑو ، لوکاث موسی اور سنترے کے باغات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

دیگر کاروبار: زراعت کے بعد مولیٹیوں کو پالنا دوسرا بڑا دھندہ ہے ۔مولیٹیوں سے اون ، گوشت ، قرائل ، دودھ اور دودھ کی اشیاء حاصل کی جاتی ہیں۔

معد میات: تدرتی گیس ، پٹرولیم ، کوئلہ ، تانبہ ، سیل کھڑی ، ہیرائٹ ، گندھک ، سبیہ ، جستہ ، اسبسطاس ، لوہا ، نمک اور قیمتی پتھر کے ذخائر ہیں ۔

سید، بست، ایسان ، وب، ملک اور می مرک و مارین می منتید ، مست ، اور سب بی منتخلی : خزنی شهر میں کانے کا کام ، قندهار میں تانید کے برتن اور سب بی چھوٹے بڑے شہروں اور قصبات میں قالین ، دری ، گبا اور ندہ وغیرہ بناتے ہیں -

بری صنعتوں میں پھلوں کو ذہوں میں بند کرنے کا کام قابل ذکر ہے۔ بغلان میں پھینی کا کارخانہ ہے ، مزار شریف اور کندز میں روئی کے بیجوں سے ڈالڈا گھی میار کیا

جاتا ہے۔ گل بہار اور قندهار میں سوتی کیدے کے کارخانے ہیں۔

برآمدات: افغانسان سے کمالیں ، جرے کا سامان ، سوتی و اونی کیوا ، قالین ،

فرنیچر، تکنیے کا جہامان ، پھل ، میوے وغیرہ ۔

در آمدات: \_ پٹرولیم اور پٹرولیم سے بنی اشیا، بحلی کا سامان ، ادویات ، طبی آلات ،

موٹر گاڑیاں ، کمیاوی کھاد ، چائے ، قہوہ وغیرہ ۔

افغانستان ۱۹۴۷ء سے اقوام متحدہ کار کن ہے ۔

#### ے۔ اردن (JORDAN)

اس علاقے کو، ٹرانس جار ڈن یا مشرقی ار دن کہتے ہیں سیہ جنوب مغربی ایشیا کی ایک اہم سلطنت ہے ۔اس کے شمال میں سیریا، مشرق میں عراق اور سعودی عرب، جنوب میں سعودی عرب اور بحر قلزم، مغرب میں اسرائیل واقع ہے سیہ ملک ۲۲/ مارچ ۱۹۲۷ء کو آزاد ہوا۔

اس کا صدر مقام: عمان ہے سے ہماں کی قومی اور سرکاری زبان عربی ۔ اردن کی بیشتر آبادی عربی النسل سے تعلق ر کھتی ہے ۔ علاوہ ازیں ، آر مینیائی ، کر د اور سرکاسین نسل کے لوگ بھی آباد ہیں ۔

اس کا رقبہ: ۲۷ ہزار ۳۸ء مربع میل ہے ۔ اور کل آبادی ۱۹۹۳ء تک ۳۳ لاکھ، اس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۵ فیصد ہے۔

عہاں کا قومی پر حم : سرخ ، سفید اور سبرآؤی پٹیاں ، کنارے پر سرخ محکون میں ایک سات کونی سفید سارہ ۔

اقتصادیات: اہم ہیداوار: گیہوں ،جو ، حبی ،ترش پھل ، انگور ، دیتون ، خو ہانی ، نیست

انجیر، سبزیاں ہیں سمہاں کی اکثریت کاشتکاروں کی ہے۔

معد نیات: پٹرولیم ، فاسفیٹ ، پوٹاس ساور یہاں پر تیل کے ذخائر بھی دریافت ہو میکے ہیں س

اہم صنعتیں: سوتی کپوا، بلاسٹک، سمینٹ، ہلکی مشینیں اور بھلی کا سامان بناما برآمدات: اردن سے عراق ، ایران ، کویت ، سعودی عرب ، سیریا ، بھارت اور

پاکستان کوزری اور صنعتی سامان برآمد کیاجاتا ہے۔

درآمدات: مشینین، موٹرگاڑیاں، کیمیاوی اشیاء اور پٹرول سے میار ہونے والی اشیاء۔[ حغرافیہ عالم اسلام]

عمان ایک تاریخی شہر ہے جو اپنے آثار قدیمہ کے لئے مشہور ہے ۔ جس کو دیکھنے کے لئے ہرسال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ یہ بھی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ملک اقوام متحدہ کارکن ہے۔

#### ۸- ابوضایی

ید ایک چھوٹی سی عرب ریاست ہے ۔جو پندرہ ہزار بدوی عربوں پر مشتل ہے

اس کا رقبہ: ۲۹ ہزار مربع میل ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ ایک لیماندہ علاقہ ہے۔ یہاں کے حکمران کو شیخوط کہتے ہیں۔اس علاقے میں تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ اور اس تیل سے بارہ ہزار پونڈیومیہ آمدنی ہوتی ہے۔

# ۹- الجزائر (ALGERIA)

الجیریا یا الجزائر شمال مغربی افریقہ میں واقع ایک بڑا ملک ہے۔اس کے شمال میں بحیرہ ورم ، شمال میں تعوب مشرق میں لیبیا ، جنوب مشرق میں تائجر ، جنوب مغرب میں مالی اور ماری مانیا اور مغرب میں مراقش واقع ہے۔

یہاں پر مسلمانوں نے ۱۵۵ میں اپن آزاد کومت قائم کرلی جو ۱۸۳۰ کت کا کم رہی ۔ نوآبادیاتی جنگ کے بعد اس پر فرانسسیسیوں نے قبضہ کرلیا ۔ لیکن مسلمانوں نے جنگ آزادی شروع کر کے مسلسل جدو چہد کے بعد ۳/ جولائی ۱۹۹۲ء میں مکمل طور پر آزاد کرا کے اپنی حکومت قائم کرلی ۔

اس کا رقبہ: ۹ لاکھ ۱۹/ ہزار ۱۹۱ مربع میل ہے ۔ اور کل آبادی ۱۹۹۳ء کا دو کروڑ سے کچھ زیادہ ہے ۔اس میں مسلمانوں کا تناسب ۱۰۰ فیصد ہے۔

اس کا دار انسلطنت: الجیرزیا الجزائر ہے ۔اس کی قومی اور سرکاری زبان عربی - برر، فرانسیسی (بطور علی زبان)

تو می پرجم: دورنگاہے ۔ سفید اور او دا ، اس کے در میان چاند اور تار اہے۔ اقتصادیات : صنعتیں : سگریٹ ، تیل کی مصنوعات ، سوتی کپڑے ، کھاد ،

المعتاريات، ين، المعتاريات، يران الملاس*ئك ب* 

اہم پیداوار: فلہ ، مکئ ، انگور ، آلو ، زیتون ، ارٹی چوک ، ملیکس ، تمبا کو ، مجمور ، انجبراور انار ۔۔

معد نیات: تیل، لوہا، زنک، فولاد، سبیہ، پارہ، کوئلہ، پینگنیز، تا نبہ، قدر تی گیس، فاسفیٹ۔

درآمدات: کھانے کے اشیاء، کیوا، مغینیں، بجلی کے سامان، موٹر گاڑیاں، طبی

آلات اور بھی سامان امریکہ، یورپ، جاپان اور سویت روس سے درآمد کرتا ہے۔

ذخائر: اس ملک میں تیل کے کافی ذخائر موجود ہیں ۔ فرانس نے الجزائر کے تیل

کے ذخیروں کو ۱۹۵۸ سے استعمال کرنا شروع کیا ۔ اس سال الجزائر میں ۱۹۵۰ من

من تیل پیدا ہوا ۔ ۱۹۵۹ میں ۱۹۲۰ من تک پہنے گیا اور ۱۹۹۰ میں ۱۹۵۰ من

تک کی پیداوار ہوئی سالاہ میں ایک کروڑ ۱۴ لاکھ من ہوگی ۔ حالیہ سالوں میں

فرانس نے نئے آلات اور نئی مشنری کے ذریعے ان تیل کے ذخائر کو زیادہ سے زیادہ

استعمال کرنا شروع کردیا ۔ الجزائر کے صحرائی علاقے میں تدرتی گیس کا ذخیرہ

استعمال کرنا شروع کردیا ۔ الجزائر کے صحرائی علاقے میں تدرتی گیس کا ذخیرہ

استعمال کرنا شروع کردیا ۔ الجزائر کے صحرائی علاقے میں تدرتی گیس کا ذخیرہ

( ۱۰۰۰۰۰۰) منبون ملعب میتر ہوا۔ تو توم ، بے تشار اور اس نے حقہ علاقے میں کوئلہ، خام لوہا ، پینگنیز، تا نبہ ، گیس اور دیگر معدنی ذرائع موجود ہیں ۔

یہاں کی ۶۴ فیصد آبادی تعلیم یافتہ ہے۔ تیرہ برس تک پچوں کو تعلیم مفت اور لازی ہے۔اعلیٰ تککئیکی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ ہے۔

الجزائر کے بدوی سرجری میں اتنی مہارت رکھتے یں کہ یورپ کے سرجن ان کے کارنامے دیکھ کر انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں ۔ موجودہ عہد کے الجزائروں کے سرجری میں حیرت انگیز آلات کی اگر تفصیل ویکھنی ہوتو مسٹر یم ۔ ڈیلیو سیسن کی تصنیف "عربین میڈیین لینڈ سرجری " ملاحظہ فرملیے جو ۱۹۲۴ء میں آکسفور ڈے شائع

ہوئی ہے۔

سیاحت اور مولیثنیوں کو پالنا بھی اس ملک کی آمدنی کا ایک ديگر ذرائع آمدني :

الحيز، اوران ــ اہم بندرگاہیں:

الجزائر كو بمى حفاظتى كونسل نے متقلة طور پر اقوام متحدہ كاممبر منتخب كرايا ہے۔

# ۱۰ انقوییا (ETHOIOPIA)

اتھوپیاجس کاپرانانام میش ہے۔

اس کا رقبہ: تقریباً ۱۱ لا کھ مربع کلومیرے ساتھوپیا کی تاریخ میں پہلی بار مردم شماری ۱۹۸۴ء میں کی گئی ہے ۔ جس کے اعداد شمار کے مطابق ۴ کروڑ ۲۰ لاکھ ہے ۔ ۱۹۸۷ء کے تخیینے کے مطابق یہ آبادی ۴ کروڑ ۱۰ لاکھ ہو گئ ہے۔اس میں مسلمانوں کا تناسب ۲۵ فیصد ہے۔

سرکاری زبان: آمہاری (AMHARIE) ہے ۔ عربی ، انگریزی اور دیگر قبائلی

ز بانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں سے ہاں پر ۱۸ فیصد تعلیم یافتہ ہیں ۔

اس کا دار الخلافہ: مدیس اباما، ہے ۔جس کی آبادی تقریباً ۱۵/ لا کھ ہے۔

اقتصادیات : فصلیں : سنگیموں ، قہوہ ، جو، دالیں ، تلہن ، سرسوں ، تات ، حیف ،

سبزیاں اور پھل ہیں ۔

صنعتیں: سوتی ، اونی کررے کی صنعت ، سیمنٹ ، کیمیاوی کھاد ، کیمیاوی اشیاء،

بحلی کا سامان اور چھوٹی مشینیں بنانا۔

برآمدات: قهوه ، کمالیس ، چرا ، تا نبه ، سونا ، چاندی ، پلیشنیم ، بوناش اور نمک م درآمدات: پرولیم ، مشیری ، بوائی جهاز ، جنگی سامان ، موثر گازیال ، مومار سائیکل ، کیمیاوی اشیاء ، بحلی کاسامان اور کیزا وغیره

یباں کے ہوائی اڈے سے دنیا کے مختلف ممالک کو طیارے پرواز مجرتے ہیں -

بندرگاہیں: استاب، ماداسا، جبوتی –

اا۔ ایروولٹا (بورقسینہ) (UPPERVOLTA) جمہوریہ اپروولٹا: افریقہ کے آزاد ممالک سے ہے۔ یہ ملک چاروں طرف مشکی سے

گھراہواہے۔

۸۹۹ ، ۱۹۵ مربع میل ہے۔ اور اس کی آبادی ۸۵ لاکھ ہے۔ اس میں اس کا رقبہ: مسلمانوں کا تناسب ۱۰ فیصد ہے۔

صدر مقام: اگاڈوگو ہے ۔ اس کی سرکاری زبان: فرانسیسی ہے ۔ مورے ، سو ڈانی اور قبائلی زبانیں بھی یہاں بولی اور سیحی جاتی ہیں ۔

قصلين: روئي ، چاول ، مونگ مچلي ، اناج ، مکي ، جوار ، گنا، واليي ، اقتصاديات:

ملين ـ

معد نیات: پینگنیز، سونااور ہمیرے ۔

صنعتیں: سوتی کپراسیار کریا، کیمیاوی اشیام حیار کریا، کھالوں کی رٹگائی ، چرا تيار كرنااور شميتن بنانا ـ

تومی پیداوار: ۱۹۷۴ء تک، ۴۲ کروژ ڈالر ہے۔

سیاحت: سیر بھی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے ۔۱۹۷۳ء میں ۴۰۰، ۱سیاح کی آمد ۔

### البانية (ALBA)

عوامی جمہوریہ البادیہ: یہ ملک <u>۱۳۲۶ء سے ۱۹۱۸ء حک ترکوں کے زیر اثر رہا</u>۔ جتگ بلقان کے بعد <u>۱۹۴۵</u> میں آزاد کمیونسٹ ریاست بنا ۔ یورپ میں البادیہ ایک الیما مسلم ہے ، جس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۳ فیصد ہے ۔ بد مسمی سے اپنوں کی کو تا ہی اور ماعاقبت الدیشی سے اور اغیار کے ساز شوں کے منتیج میں وہ عالم اسلام سے کٹ گیا۔ وہ ایک آزاد کمیونسٹ ملک کی حیثیت رکھتا ہے ۔جویدروس کا ہے یہ چین کا بلکہ این الگ وحدت رکھتا ہے۔

اس ملک کی آبادی: موان کسد،۲۹۸،۰۰۰ لاکھ ہے۔

اس کا رقبہ: ۱۰۰ ، ۱۱ مربع میل ہے ۔ یہ ملک بحر ایڈریا فک کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اس کا صدر مقام: ترانہ ہے سمہاں کی زبانیں البانی، (سرکاری رسم الظ توسک) یونانی ۔

التصاديات: تصنعتنين: كيميائي مصنوعات، كعاد، سوتي كردا، برتي تاريه

اہم پیداوار: غلہ مکئ، گنا، روئی، تمبا کو اور پھل ہیں ۔

معد نیات: کوئلہ کرومیم ، تانبہ ، پٹومن ، لوہااور تیل ہے۔

بندرگاہیں: دریس، فلون -

#### سار مجرین (BAHRAIN)

یہ علاقہ فتح کہ کے بعد فوراً مسلمانوں کے قبضے میں آگیا اور آزاد ممالک سے

تما ۔ ۱۸۹۹ء میں دوسرے عرب سرداروں کی طرح شیخ بحرین نے بھی انگریزوں سے

مصالت كرلى، اس وقت سے يه علاقه برنش كے زير نگيس آگيا۔

اس کارقب: اس ۲۳ مربع میل ہے اور آبادی: ۰۰۰، ۵۰۰ لاکھ ہے۔اس کی کل آبادی مسلم ہے۔

اس کا دار السلطنت: المنامه ہے ۔اس کی قومی اور سرکاری زبان ،عربی ، اس کے

علاوہ فارسی ، ار دو اور انگریزی بھی بولی اور سیحی جاتی ہے ۔

اس کا قومی پر حم: دور لگا (سرخ اور سفید ہے)

التصاديات: منعتين: تيل كى مصنوعات، المونيم بكملانے ك كارخانے اور

جهاز رانی ہے ۔ (ہندوستانی روپیہ میں) یہاں کی اکثریت سمندر سے موتی تکالنے پر

ب ب ب ب بیاری جاتی ہیں کشتیاں اور مجوری چٹائیاں بھی جیاری جاتی ہیں ۔ ملازم ہے ۔اس علاقے میں کشتیاں اور مجوری چٹائیاں بھی جیاری جاتی ہیں ۔

اہم پیدادار: میمل اور ترکاریاں ہیں –

معدنیات: سیل، تدرتی کسی اور کر دُآتیل ہے۔

کارخانے: خلیج فارس کے جرائر میں سب سے ملطے پٹرولیم کا کارخاند ۱۹۷۰ء میں

پلحرین میں قائم کیا گیا تھا۔ بحرین میں پٹرول صاف کرنے کے علاوہ المونیم صاف کرنے کا ایک کارخانہ جو ماہونیم کمپنی نے کرنے کا ایک کارخانہ جو ماہوان میں قائم کیا گیا تھا۔ عرب آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی نے لوہ اور فولاد کا کارخانہ بھی یہاں قائم کیا ہے جو عرب ممالک کی مشتر کہ کو شش کا متیجہ ہے۔

بین الاقوامی بازار میں بحرین ۱۷/ ادب محب میٹر قدرتی گیس سپلائی سر تا ہے۔ بحرین نے سعودی عرب اور کویت کے ساتھ مل کر گلف پیٹرو کیمیکل الاسٹریز کمپنی کو فروغ دینے میں اہم کر دار نہمایا ہے ۔ کال ٹیکس کمپنی کے بیشتر مصعے بھی حکومت بحرین نے خرید لئے ہیں ۔

ویگر کاروبار: بینک اور تجارت اہم ہیں ۔ بحرین میں دنیا کے ۲۳ بڑے بینیک کام کررہے ہیں ۔ گلف ایر لائن طیارے ، پورپ ، امریکہ ، ایشیا اور افریقڈ کے بڑے ملکوں کے لئے پرواز بھرتے ہیں ۔

یہ ایک خوبصورت شہر ہے ۔ جس میں انتظامی ، تجارتی ، تعلی اور ثقافتی مرکر میاں دوروں پر ہیں ۔ (حبرافیہ عالم اسلام ص ٢٦)

### MI- برونی (BARUNEI)

یہ ایشیا کا ایک آزاد ملک ہے۔ جزیرہ بور نیو کے شمالی کنارے پر واقع ایک چوٹی سلطنت ہے۔

اس کا بھوی رقبہ: ۱۹۹۸ مربی کلومیٹر ہے۔اس کی کل آبادی ۳ لاکھ ۷۰> ہزار ہے۔ اس میں مسلمانوں کا تناسب ۸۵ فیصد ہے۔

اس کا دار الخلافہ: بندر سیری ہے سباں کی زبان " مالے " ہے ۔

اقتصادیات: فصلین: گرم مصالح، ربر کے درخت اور فصلیں اگائی جاتی ہیں۔

صنعتیں: چاہدی ، پیش کے کام کرنے ، ریشی اور سوتی کیوابننے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں ۔

معددیات: یہاں پر سیل کافی مقدار میں پایا جا کے ۔سیل کے پیدادار ک

سلسلے میں دولت مشتر کہ میں کینڈا کے بعد برونی ہی کا درجہ ہے سبہاں پر تبیل عاقاح میں دریافت ہوا تھا۔

لومائگ کے مقام پر تیل صاف کرنے کا کارخانہ ہے ۔ آبادی کی محاری اکثریت تیل کی صنعت سے وابستہ ہے۔

تیل ، سوختنی لکڑی ، ربر، گرم مصالحہ اور مچھلی ہے۔

درآمدات: موٹر کاریں ، گاڑیاں ، کیمیائی اشیاء ، کھاد ، ادویات اور بجلی کا سامان -

برونی کے باشدے چاہدی اور پیش کے کام کرنے ، ریشی اور سوتی کیرا بننے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں ۔ ماہی گیری بھی مہاں کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔ جنوب مغربی ایشیاء کے ممالک ، ملیشیا ، الدوسیشیا ، جاپان اور چین سے برونی کے خصوصی تجارتی تعلقات ہیں ۔

دارالخلافہ بندرسیری ، کے اس خوبصورت شہرسی بہت سی نی می عمارسیں تعمیری گئی ہیں ۔ یہ شہر ملک کا ثقافتی اور تجارتی مرکز ہے ۔ مہاں پر تعلیم ملایا زبان میں دی جاتی ہے۔

## ۵۱ بنگله ولیش (BANGLADESH)

حوامی جمہوریہ بنگلہ دلیش ، انقلاب پا کستان کی بدولت بیہ نیا اسلامی ملک ۲۵/ مارچ ۱۹۷۷ء کو عالم وجود میں آیا۔اس کا یوم آزادی اا دسمبر ب-

اس کار قبہ: ۱۵۲،۵۵ مربع میل (۷۷،۷۲،۱مربع کلو میٹر) ہے۔

اا کروڑ ہے۔اس میں مسلمانوں کا متناسب ۸۸ فیصد ہے۔ اس کی آبادی:

اس کا صدر متام: شواکه ب سعبال کی زبان پنگالی اور قومی زبان اردو -

دور تکی ہے ، سبزز مین میں سرخ سورج ، اس کے وزیر اعظم شے اس کا قومی پر حم: حسینه واجد ہیں ۔

صنعتين : سمينك ، سوتي كيرا ، جوك ، كاغذ ، كهاد ، قالين ، چاء ، اقتصادیات : کیمیاوی کھاد ، ادویات اور چھوٹی مشینیں میار کرنا اور چاہ ہے ۔

اہم فصلیں: چاول ، جوٹ ، گنا ، مکئی ، دالیں ، سبزیاں ، چاء ، پٹ سن (دنیا میں

سب سے زیادہ)

. معد نیات: (لوہا ، کو تله) کی کمی ہے الستبہ قدرتی گیس ساحل سمندر کے قریب وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔اکی اندازے کے مطابق بنگلہ دیش میں ، نو کھرب مکعب فٹ قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں ۔اس گیس کا استعمال کیمیائی کھاد اور ویگر کیمیائی صنعتوں میں کیاجا تا ہے اور چونا، پتھر کو ئلے کے مختصر ذخائر موجو دہیں ۔ کارخانے: ملک کا دار السلطنت ڈھا کہ میں ،جوٹ ، کپڑا ، حجڑے ادر بناسیتی گھی کے کارخانے ہیں ۔آدم ہی جوٹ مل نارائن کیخ (دنیا کاسب سے بڑا جوٹ مل ہے)

كر نافلي پيپر مل ، چناگانگ ، فرميلائزر فيكثري ، گھوڑاسال ، ڈھاكہ ، اصفہاني

چاء سلهث ـ

ديگر ذرائع آمد في : جوٹ سے بنی اشیاء سیاحت اور ماہی گیری بھی یمہاں کی آمدنی کا امکیب ذریعہ ہے۔

اہم بندر گاہیں: چنا گانگ، چالنا۔

١١- بي نن (دهوي)

عوامی جمہوریہ ہے نن: یہ ملک مکیم اگست ۱۹۷۰ء کو آزاد ہوا۔

اس کار قب : ۲۳،۳۸۳ ہزار مرابع میل ہے۔ اور اس کی آبادی : ۱۹۷۹ء ک ... ٧٧ ، ٣ - - اس ميں مسلمانوں كا ساسب ١٣ فيصد ہے - اس كا صدر مقام: يورث نیو ہے اور سہاں کی سرکاری زبان فرانسسی ساس کے قومی پر جم کارنگ دیلا ہے اور اس کی اوپری جانب سرخ تاراہے۔

اقتصادیات: ایم پیدادار: مجور، مونگ چملی، روئی، کافی اور تمبا کو ۔

یہاں پر تیل کے ذخائر بھی ہیں سماہی گیری اور سیاحت بھی یہاں کی آمدنی کا ڈزلیعہ ہے ۔

بندرگاہ: کوٹونو ہے۔

# ۱۵ پاکستان (PAKISTAN)

اسلامی جمہوریہ پاکستان: تقسیم ہند کی بدولت یہ نیا اسلامی ملک ۱۴/ اگست ۱۹۴۷ء کو عالم وجود میں آیا۔

اس کا جموعی رقبہ: ۳۱ کھ ۳۲ ہزار ۵۰>مربع میل ہے۔

اس کی کل آبادی: ۱۹۹۰ء تک ۱۱/ کروڑ ہے۔ اس میں مسلمانوں کا میناسب ، ۹ فیصد ہے۔

اس کا دار الخلافه: اسلام آباد (راولینڈی) اس کی حکومت بنیادی جمہوریت ہے۔ یہاں کی قومی زبان ار دو اور بنگالی ہے اور سرکاری زبان انگریزی اور ار دو سیہاں پر پنجابی، سندھی، لیشتو اور بلویتی بھی بولی اور سکھی جاتی ہیں۔

اس کے وزیراعظم: نواز شریف اور صدر جمہوریہ: محمد رفیق طرار ہیں۔ اقتصادیات: صنعتیں: سوتی ، اونی ، ریشی کپرا، کھاد، کیمیاوی اشیاء، غذائی چیزیں ، چھوٹی مشینیں ، سمینٹ ، بحلی کا سامان ، کاغذ، لگدی ، دھات کے برتن ادویات، طبی اور جراحی آلات وغیرہ ۔

اہم فصلیں: گیہوں ، چاول ، گنا ، کپاس ، تمباکو ، مکئ ، جوار ، باجرا ، جو ، چنا ، دالیں ، سبزیاں وغیرہ ۔ اناج کے معاملے میں پاکستان خود کفیل ہے ۔ چاول اور گیہوں دافر مقدار میں برآمد کر تا ہے ۔

معد نیات: تدرتی کیس، پڑولیم، کوئله، لوہا، کورمائیٹ، جیسم، سلفر، سنگ مرمر، تحییم پتھر، سنگ مرمر، تحییم پتھر، نمک سلفر، سنگ مرمر، تحیی پتھر، نمک سکد نیات ہیں ۔ سندھ پر عظیم بندھ ہاندھ کر پن بحلی تیار کی جارہی ہے۔

ذخائر: کروڈآئیل ، ۱۹۷۸ء •••، ••۰، ۲۸۰ پیارل –

دیگر ذرائع آمدنی: اولن ، ماہی گیری اور سیاحت بھی آمدنی کا ذریعہ ہے ۔ پٹ سن

مجى يمال كرت سے پيداہوتا ہے۔

#### اہم بندرگاہ: کر اتی ، گوادر ہیں ۔ س

#### ۱۸- ترکی (TURKEY)

جمہوریہ ترکی: ساتویں صدی میں اسلام پھیلا اوریہ اس وقت سے آزاد ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشاہ نے عثمانی خلافت کو ختم کرکے ۳/ مارچ ۱۹۲۲ء کو آزاد جمہوریت میں منتقل کر دیا۔

اس کار قبہ: ، ۰۰۰، ۳۰۲ مربع میل ہے ۔اور کل آبادی ۱/۲ ہے کر وڑ ۔اس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۸ فیصد ہے ۔

اس کا دار الحکومت: انقرہ ، اس کی قومی و سرکاری زبان ترکی (لاطبیٰ حروف تبی میں) اس کے علادہ عربی اور کر دی بھی بولی اور سیحی جاتی ہے سمہاں پر جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد صنعت و حرفت میں کافی ترقی ہوئی ۔

سومت فام ہوئے ہے جو مست و عرب میں میں مری ہوں۔ اس کا قومی پرچم: سرخ رنگ کا ہے جس کے وسط میں چاند تارا بنا ہے۔

اقتصادیات: اہم صنعتیں: لوہ اور فولاد کے کارخانے، مصنوعی ریشم سریشی دھاگے، سوتی ، ریشم سریشی دھاگے، سوتی ، ریشی اور اونی کپرے ، کاغذ ، لکدی ، کان ، کیمیاوی کھاد ، برتن ، مشینیں ، ملڑی کے استعمال میں آنے والی اشیاء ، بحلی کا سامان ، اوویات ، عطریات ، مشروبات اور چھلوں کو ڈیوں میں بند کرنے کی صنعتیں اہم ہیں ۔

علاوہ ازیں: دو دھ، مکھن، پنیر، اور گوشت کو ڈیوں میں بند کرنا۔ صابن،
کیے یائی اشیاء، بحلی اور چڑے کاسامان اور جوتے بنانا بھی ترکی کی خاص صنعتیں ہیں۔
صنعتی مراکز میں ازمر، عدانا، مارمارا، طارس، مرسن، استنبول، افقرہ، نازلی، سام
سن، کو تاہیا، الازگ، اریکی، اسکندرن، ملاتیا اور باکر کوئے تابل ذکر ہیں۔
اہم پیداوار: نتمباکو (دنیا میں چھٹا عظیم ترین ملک ہے) دالیں، روئی، زیتون،

انجیر، شکر اور افیون ہے۔ان کے علادہ مختلف تقسم کے پھل بھی پائے جاتے ہیں اور کپاس کی کاشت کے لئے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔

: کوئله، لوہا، تانبه، میصنگری، سرمه، ایس ہلیسٹس، پوریکس، سبیه، جست،

مینگنیز، پارہ، گند حک اور جسم نکالا جاتا ہے اور معد نیات کی کائیں ملک کے مختلف مصوں میں پھیلی ہوئی ہیں ۔

ذنمائر: کروژ آئیل (۱۹۷۸ میں) ۲۳ کروژ بیرل -

ویگر ذرائع آمدنی: اولن ، ریشم اور جنگلت وغیرہ ہیں ۔ماہی گیری بھی یہاں کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے ۔

سیاحت: سیاحی اور ٹورازم بھی ترکی میں کافی فروغ پر ہے ۔ یورپ اور امریکہ سے ہرسال لا کھوں سیاح اپنی تعطیل گز ارنے کے لئے ترکی آتے ہیں۔

مویشی: اس کے چراگاہوں میں مویشی ، بھیزاور بکریاں پالی جاتی ہیں۔ ترکی کی انگور بکریا اپنی ملائم اور قیمتی اون کے لئے دنیا مجرمیں مشہور ہے۔

ابم بندرگابیں: استنبول ، ازمیر ، مرسن ، سمسن ، برسا ، اسکندرم ، گرکسین ، حیدر پاسا ، سالی پازاری اور تراب زون ہیں ۔

تری جنوب منربی ایشیا کے ملکوں میں زیادہ ترتی یافتہ اور اس کی عسکری طاقت زیادہ ہے۔

## وا۔ میموٹس (TUNISIA)

جہوریہ : تیونس: اس کو مسلمانوں نے ۱۹۲۷ء میں فتح کرلیا ہو ۱۸۸۱ء کک ان کے ماتحت رہا ۔۱۸۸۱ء میں فرانس نے اس پر قبضہ کرلیا ۔لیکن ۲۰/ مارچ ۱۹۵۹ء کو اس نے فرانس سے آزادی حاصل کرلی ۔ ۲۵/ جولائی ۱۹۵۷ء کو شخصی نظام منسوخ کر کے اس کی جگہ پار لمنٹری جمہوری نظام قائم کیا گیا ۔

اس کا رقبہ: ۳۲ ہزار ۳۷۸ مربع میل ہے اور اس کی مجموعی آبادی ۱۹۹۰ء کا ۱۸ لاکھ داور اس میں مسلمانوں کا مناسب ۹۵ فیصد ہے۔

اس کا دارالحکومت: هیمونس اوریهاں کی قومی و سرکاری زبان عربی اوریهاں پر فرانسیسی مجمی بولی جاتی ہیں سیہاں پر ۲۰ فیصد تحلیم یافتہ ہیں۔

اس كا قومي پرچم: سرخ ميدان ميں سفيد رو في اور اس ميں سرخ چاند اور تارا بنام

اس کا قومی ترانه: غیر فانی اور قیمتی خون ہم نے بہایا ہے۔ اقتصادیات: اہم پیداوار: اناج ، کھجور ، زیتون ، نارنگی ، لیموں ، انجیر ، انگور ، گیہوں ، جو ، حی اور سبزیاں وغیرہ ہیں۔

معدنیات: فاسفیك، لوما، سبید، جسته اور چونا پتحریمهال کے خاص معدنیات بس -

صنعتیں: سوسے کے مقام پر موٹر گاڑیوں کا کارخانہ، پٹرولیم صاف کرنے کا کارخانہ، کیمیاوی صنعت کا کارخانہ، سوتی، اونی، ریشی کپڑے کے چھوٹے کارخانے، عطریات، چڑے کا سامان، وحات کے برتن، تالین اور کمبل وغیرہ۔

ذخائر: کروڈ آئیل: ۱۹۶۸ء میں ۷۲،۷۷ ارب بیارل س

اہم کاروبار: مجمیر بکریوں کو پالنا اور چراگاہوں میں لے جانا، سہاں پر تقریباً پچاس اللہ کھیر بکریاں، چھر اور ڈھائی لاکھ الکھ جمیر بکریاں، چھ لاکھ گائیں، ساڑھے تین لاکھ گھوڑے اور ٹچر اور ڈھائی لاکھ اونٹ ہیں۔

دیگر ذرائع آمدنی: سیاحت اور ماہی گیری بھی یہاں کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ برآمدات: مشروبات، زیتون، پھل، فاسفیٹ، جانوروں کی کھالیں، گوشت اور اون یورپ کے ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔

اہم بندر گاہیں: تیونس ، صفااور بازریۃ ہیں۔

# ۲۰- تنزانيه (زمجبار) (TANZANIA)

جمہوریہ تزانیہ: یہ ایک گرم اور سطح مرتفع ہے سیہ ملک ۱۹۲۳ میں وجود میں آیا ۔ اس سے جانا جاتا تھا۔
میں آیا ۔ اس سے پہلے اس کانام " دنگاناتگا" اور زنجبار کے نام سے جانا جاتا تھا۔
اس کارقبہ: ۸۰۵، ۳۹۳ مرابع میل (۸۰۰۰، ۸مربع کلومیٹر) ہے ۔
اس کی آبادی: ۱۹۸۵ء تک ۲ کروڑ ۱ لاکھ ہے ۔ اس میں مسلمانوں کا تناسب ۲۰

فیصد ہے۔یہ ملک مشرقی افریقہ کے ساحل پرہے۔

اس کا صدر مقام: دار السلام ہے ۔اس کا قومی پر تم ترنگا ہے ۔اس کے دونوں جانب اور اور در میان میں سیاہ رنگ ہے ۔

یهاں کی سرکاری زبانیں: سواحلی اور انگریزی ۔

اقتصادیات: صنعتیں: تجارتی غذائیں، لباس ہے ۔ الدبتہ دار السلام کے قرب و جوار میں بھاری صنعتی مراکز قائم ہورہے ہیں۔

ا بم پیداوار: کمکی ، جوار ، چاول ، گنا ، والیں ، شکر قند ، کساوا ، کیلا ، کیاس ، تمبا کو

نقدی فصلیں: سیل (ریشے دار پو دا) قہوہ ، تلہن ، کپاس ، چائے ، کا ہو ، ناریل اور گرم مصالح قابل ذکر ہیں ۔ تنزانیہ ، قہوے کی کاشت کے لئے مشہور ہے ۔ معد نیات : ہمیرے ، سونا ، چاندی ، جواہرات ، تانبہ ، سسیہ ، جست ، فاسفیٹ ہے۔ دیگر معد نیات میں ، نمک ، من ، ابرق اور لوہا قابل ذکر ہیں ۔

دیگر ذرائع آمدنی: چرم (چرا) گائے اور بکری کا گوشت، ماہی گیری اور سیاحت ے۔

بندرگاه: دارالسلام اور مانگایس س

الا ترکمانستان(TURKMANISTAN)

تر کمانستان کو تر کمامیہ بھی کہتے ہیں ۔ یہ جمہوری حکومت انقلاب روس کے بعد ۱۹۳۴ میں تائم ہوئی ۔ نو مبرادون میں تر کمانستان ایک آزاد خود محار حکومت بن گیا۔

اس کار قبہ: الکه ۸ ہزار مربع میل ہے ۔اور کل آبادی ۳۵ لاکھ۔

اس کی راجد هانی: مشق آباد ہے ۔ان کی زبان ترکی ہے ۔ مہاں پر ترکمان کے علاوہ روسی، بلوچ، قازق، ازبک اور ایرانی بھی آباد ہیں ۔

اقتصادیات: اہم پیدادار: کپاس ، مکئ ، سنزے ، موسی ، انگور ، خربوز ، تربوز، ہری گھاس (الفا) ، تلہن ، سبزیاں اور بہت سے پھل اگائے جاتے ہیں۔

صنعتیں: سوتی کپڑا، قالین بنانا، پھلوں کو ڈبوں میں بند کرنا، مشرو بات تیار کرنا، قراقل کی کھالیں پہاں ِسے دنیا بھر کو روانہ کی جاتی ہیں۔

ذخائر: پٹرولیم اور قدرتی کیس کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں ۔ بیبت واغ

(NEBIT - DAG) میں تیل کے بھاری ذخائر ہیں ۔ (تر کمانی زبان میں بیبت

کے معنی تیل کے ہیں) تر کمانیہ میں ہرسال تقریباً دو کر وڑئن پٹرولیم نکالا جاتا ہے ۔

ملک کی سب سے بڑی رفائنری (تیل صاف کرنے کاکار خانہ ہے) کر انسود وسک میں

واقع ہے ۔ اس کے شمال میں پڑول صاف کرنے کاکار خانہ لگایا گیاہے ۔ مہاں سے

پائپ لائنوں کے ذریعہ تیل اور پٹرولیم ، قواضیان ، والگا، فرغانہ ، از بکستان اور
عاشق آباد کو سیلائی کیا جاتا ہے ۔

تر کمانستان کے دار السلطنت "عشق آباد " سے سالاند ، ہزار " قرآن مجید " ہدستے دیئے جاتے ہیں ۔

## ۲۲- تاجکستان (TADZKISTAN)

جمہوریہ تاجکستان: انقلاب روس کے بعد ۱۹۲۲ء میں کا تم ہوئی ۔

سویت یونین کا نومبر ۱۹۹۱ء میں شیرازہ بکھرا تو تاجکستان نے آزادی خود مختاری کا اعلان کیا۔وسطی ایشیا کے مسلم ممالک میں تاجکستان سب سے چھوہا ملک ہے۔

اس کا رقبہ: ۲۵ ہزار مربع میل (۱۲۳۰۰۰ مربع کلومیٹر) ہے۔ اس کی آبادی تقریباً ۲۵ لاکھ سے ہاں کی اکثر بہت مسلمانوں پر مشتمل ہے جو اپنی بسر اوقات تجارت اور گلہ بانی پر کرتی ہے۔ اس کا دار الخلافہ: دوشنبہ ہے۔اس کا پرانا نام "اسٹیلن آباد" ہے۔ یہ ایک اہم تجارتی اور تاریخ اہمیت کا شہرہے۔

اقتصادیات: فصلیں: کپاس ، مکا، گیہوں ، سیب ، سنزے ، انگور ، خوبانی ، اخروث ، بادام ، بسته ، الفا (گھاس) چقندر ، السی وغیرہ ۔

صنعتیں: سوتی کپڑے ، ریشی کپڑے ، قالین ، نمدے اور عمدہ قسم کی قراقلی کمالیں تیار کی جاتی ہیں ۔ ہلکی مشینیں اور بحلی کاسامان بھی تیار کیا جاتا ہے۔

اہم کارو پار: تجارت، مولیش پالنا اور بھیر بکریوں کو چرانا سبہاں کے اہم کاروبار ہیں۔

## ٢٣- جزائرالقمر

#### (COMOROS FEDERALISL AMIC REUBLIC)

القمر مجلس نواب نے ۲/ جولائی ۱۹۷۵ء کو آزادی کا اعلان کیا۔

اس کار قبہ: ۸۳۸ مربع میل ہے اور اس کی آبادی ۱۹۹۰ تک ۲ لاکھ ۵۹ ہزار ہے۔ اس مسلمانوں کا تناسب ۸۱ فیصد ہے۔

اس کی راجد حانی: مورونی ہے سبہاں کی زبانیں: عربی ، فرانسیسی اور سواحلی ہیں ۔

اس کا قومی جھنڈا: سبزمیدان جس کے وسط میں سفید ہلال ۔ جس کے مقام چار پانچ کونی تارے ۔

اقتصادیات: صنعتیں:عطریات۔

اېم پېيداوار: 🌱 کھوپرا ، عطرياتي (خوشپودار) در خت ، پھل –

بندرگاه: زودزی ہے۔

## ۱۳۳ جيبوتي (JIBOUTI)

جمہوریہ جیبوتی: افریقہ کے شمال مشرق میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے ۔ اس کے مشرق میں خیلج عدن ، شمال مغرب اور جنوب میں اتھوپیا اور جنوب مشرق میں جمہوریت صومالیہ ہے ۔

اس کاکل رقبہ: ۸ ہزار ۹۹۰ مربع میل (۳۰۱، ۲۳ مربع کلومیٹر) ہے۔

اس کی کل آبادی: رووایرے مطابق ۴ لاکھ ہے۔اس میں مسلمانوں کا تناسب > و فیصدے۔

اس کا صدر مقام: سیمبوتی ، اس کی قومی زبان فرانسسی ہے ۔اس کے علاوہ عربی ، صومالی ، خفاری اور فرانسسی بھی بولی اور سیمی جاتی ہیں۔

يہاں كے مذاہب اسلام ، يوروپين اور رومن كينتھلك ہيں ۔

معدنیات: منک \_

برآمدات: قہوہ ، نمک ، کھالیں ، چڑا خشک اور ہری سبزیاں ، اماج ، گوشت کے مویشی اور موم ہیں۔ مویشی اور موم ہیں۔

درآمدات: مشینس، کیزا، بحلی کاسامان ، کیمیاوی اشیاء اور ادویات وغیره به

جیبوتی کی تجارت خاص طور سے فرانس ، الملی ، مغربی یورپ اور بحنوب مغربی الیٹاء کے عرب ممالک کے ساتھ کی جاتی ہے۔

بندرگاه: جيبوتي س

### ۲۵- چاڈ(CHAD)

یه علاقه ۱۱/ اگست م<del>۱۹۱۶ مین</del> آزاد بهواس

اس کارقب: ۲۷ کا کھ ۹۵ ہزار ۷۵۵ مربع میل (۹۳۲، ۲۸، ۱۱ مربع کلومیز) ہے۔ اس کی آبادی: ماوارے مطابق ۵۸ لاکھ ہے۔ اس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۰ فیصد ہے۔ اس کا پایہ ، تخت: اجمینا ہے اور یہاں کی زبان فرنچ ہے ۔ عربی اور فرانسسیی زبانیں عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔

اس کا قومی پر چم: ترنگا ہے ۔ (سرخ، زرد، بلو)

اقتصادیات: قصلیں: جوار، باجرہ، چاول، شکر قند، رہالو، مونگ چملی اور کیاس ۔ محور کی پیداور میں کافی اضافہ ہوا ہے کافی اضافہ ہوا ہے۔ کافی اضافہ ہوا ہے۔

معد نیات: سوڈیم کاربونیٹ س

یورپی اقتصادی برادری سے چاؤ کے خصوصی تجارتی تعلقات ہیں اور کل درآمدات کا ۵۰ فیصد حصہ انہیں ممالک سے خریداجاتا ہے۔چاؤ سے مچملی، گوشت، مویشی، چرا، کھالیں، کپاس، محجور اور سوڈیم کاربونیٹ باہر کے ملکوں کو بھیج کر زرمبادلہ حاصل کیاجاتا ہے۔

#### ۲۷ سعودی عرب (SAUDI \_ ARABIA)

المملکتہ العربیہ السعودیہ: یہ خطہ چودہ سوسال سے مسلمانوں کے زیر اقتدار چلا آرہا ہے۔ اس کی شخصی نظام حکومت شریعت اسلامی پر مبنی ہے۔ ۲۰/ مک <u>۱۹۲۶ی</u> میں سعودی خاندان کے حکمرانوں نے اس کو ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے شہنشاہیت کا اعلان کیا۔

رقبے کے اعتبار سے سعودی عرب چنوب مغربی ایشیا کاسب سے بڑا ملک ہے سعودی عرب کا بیشتر حصہ ریگستان پر مہنی ہے۔

اس کار قبہ: ۸ لاکھ ۲۳ ہزار مربع میل (۹۹۰، ۱۳۹، ۲مربع کلومیٹر) ہے۔ اس کی کل آبادی: ۱۹۹۰ء تک ۱/۱ – اگر وڑ ہے – اس میں مسلمانوں کا متناسب

٠٠ فيصد ہے۔

اس کا دار الخلافہ: ریاض ہے (جو سطح سمندر سے ۵۸۰ میٹر بلندی پر واقع ہے) اس کا دار الخلافہ: ریان عربی ہے (انگریزی تجارتی اغراض کے لئے استعمال کی جاتی

ہے) ہند و پاک کے لاکھوں افراد جو پہاں ملازمت کے سلسلے میں مقیم ہیں اردو بولئے ہیں ۔ سلسلے میں مقیم ہیں اردو بولئے ہیں ۔ لائتے ہیں آباد ہیں آباد ہیں آباد ہیں ۔

اقتصادیات: اہم پیداوار: گیہوں، جو، مکی، الفافا (برسیم، چارہ) گنا، مجمور اور سبزیوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ سبزیوں کی کاشت کی جاتی ہے۔

معد نیات: تیل ، قدر تی گیس اور پٹرولیم کے علاوہ سونا ، چاندی ، لوہا ، جستہ ، سبیبہ ، تانیبہ وغیرہ وافر مقدار میں موجو د ہے ۔

منعتیں: یہاں پر تیل کی مصنوعات ہیں ۔

اہم ذخائر: سعودی عرب پٹرولیم کے معاملے میں دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہے۔
معالیٰ کے آس پاس حساصوب میں پٹرولیم کے ذخائر ملے تھے۔ جبل فہد کے مغربی
دُھلانوں پر ۱۹۲۴ میں تیل کے بھاری ذخائر کا بتنہ لگا۔ عوار (مشرقی سعودی عرب)
کے علاقے میں تقریباً ۲۵/ کلومیٹر کی لمبائی تک پٹرول کے ذخائر بھیلے ہوئے ہیں جو
دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے۔ پٹرولیم اور تدرتی گیس ملک کے
سب سے اہم ذخائر ہیں۔

ذرائع آمدنی: سعودی عرب کی معیشت زماند، قدیم سے نخلسانوں میں کاشت، چراگاہوں میں بھیر بکریوں اور اونٹوں کو پالنا اور ماہی گیری پر مبنی ہے ۔ ج و عمرہ اور زیارت و سیاحت بھی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔

اس ملک میں اب رفاہ عام کے کاموں میں نمایاں ترقی ہورہی ہے۔ بعض مقامات پر تیل کی کروڑ من تیل مقامات پر تیل کے چشے دریافت ہو بھی ہیں اور ان سے ہر سال کی کروڑ من تیل برآمد ہو تا ہے سمہاں پر کوئلے کے کانوں کی کھوج بھی جاری ہے سجدہ کے نزد کیا وادی مقامتہ اور وادی مسمیثی کے علاقوں میں ۳۷ فیصد سے زائد لوہے کے بھاری ذخیرے پائے جاتے ہیں سمہاں پراعلیٰ تعلیمی سہولتیں بہت کم ہیں۔

### اہم بندر گاہیں: جدہ ، پنیغ ، دمام سرائس تنورہ ہے۔ امن و سلامتی کے لحاظ سے یہ دنیا کا واحد مرکز ہے۔

## >٧- سودان (SUDAN)

رقبے کے اعتبار سے سوڈان براعظم افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے ۔ مکم بحثوری ۱۹۵۹ء کو آزادی ملنے کے بعد یہاں پرجمہوری حکومت تا تم ہوئی ۔
اس کار قبہ: ۹۱ کھ ۱۴ ہزار ۱۹۳ مربع میل ( ۰۰۰، ۲۵،۰۰۰ مربع کلومیٹر) ہے ۔
کل آبادی: ۱۹۹۰ تک ڈھائی کر وڑ، اس میں مسلمانوں کا تناسب ۸۰ فیصد ہے ۔
دار الحکومت: خرطوم، اس کی قومی، سرکاری اور عوامی زبان عربی ہے ۔ علاوہ ازیں نویین اور مگری زبانیں بھی خوب بولی اور سیحی جاتی ہیں ۔

خرطوم لینے عجائب گھروں اور چرنیا گھروں کی وجہ سے ایک امتیازی حیثیت کا مالک ہے ۔اس علاقے میں شیر، ببر، تیندوا، ہاتھی ، گینڈا، شتر مرغ اور جنگلی سور موجو د ہیں ۔ان حیوانات کے لئے ملک میں تمین قومی پارک ، چودہ محفوظ علاقے اور تمین پناہ گاہیں مخصوص ہیں ۔

اقتصادیات: صنعتیں: سوتی کردے ، سمنٹ کے کارخانے ، کاغذ ، لگدی ، صابن ، چہڑا ، کیمیاوی اشیاء چینی کے برتن ، بجلی کا سامان ، ان کے علاوہ بندرگاہ سوڈان میں سیل صاف کرنے کا ایک بڑا کارخانہ ہے۔

اہم فصلیں: جوار، مکئ، باجرہ، کپاس، گنا، دالیں، اردی، رتالو، شکر قند، سبزیاں، کسادا، تل، مونگ پھلی، چاول، کافی، تمباکو، گیہوں اور مجوریں ہیں۔
معد دیات: ببنگنیز کے ذخیرے، کرومائٹ، جیسم، سونا، چاندی، اور تاثبہ ہے۔
اہم کارد بار: مولیشیوں، بھیر بکریوں اور او ٹنوں کو پالنا ہے۔
برآمدات: کپاس، گوند، مونگ پھلی، جوار، باجرہ، تلہن، مولیثی، کھالیں اور

درآمدات: گیہوں ، چینی ، چائے ، قبوہ ، بھاری مشینیں ، کیمیاوی اشیاء اور بحلی کا

-12

سامان قابل ذکر ہیں ۔

> / نومبر <u>۱۹۵۸ء</u> کویہاں پر فوجی حکومت کا تم ہوئی تھی لیکن اکتوبر ۱۹۹۳ء کے بعد فوجی حکومت کی جگہ شہری حکومت کا ئم ہوگئ ۔

۲۸- سيراليون (SIERRALEONE)

جمهوريه سيراليون: يد ملك مغربي افريقت ك كنارے واقع ب -

رقبہ: ۲۲،۹۲۵ مربع میل (۳۲۹،۲۶ کلومیٹر) ہے۔

مجموعی آبادی: مواج تک ۲۰ لاکھ ہے ۔اس میں مسلمانوں کا تناسب ۵۰ فیصد ہے۔

صدر مقام: فری ماون ہے، اس کی سرکاری زبان انگریزی ساس کے علاوہ کریو

( بذِگن) اور دیگر قبائلی زبانیں بھی بولی اور سمجی جاتی ہیں ۔

قومى يرجم: ترنكاب (اوپرسرخ، درميان سفيد اورنيج اودا)

اقتصادیات: صنعتیں: لکری کی مصنوعات ۔

سبزیاں ہیں۔

خاص برآمدات: لوبا، كرومائك اور بميرك بين سابم پيداوار: كوكو، كافي،

محجور ، مغزیات ، کولانٹ اور ادرک ہیں ۔

دیگر ذرائع آمدنی: سیاحت اور ماہی گیری ۔ بندرگاہ: بری ٹون ، بولیخ ۔

## -ra سينگال(SANEGAL)

جمهوریه سیدنگال: یه شمالی افریقتر کی ایک چموفی سی ریاست سے جو ۲۰/ اگست ماوان کو آزادی ملی ۔

رقبہ: ٢٠ ہزار ١٢٣ مربع ميل (٠٠٠، ١٠٩ مربع كلوميش) ہے -

کل آبادی: ۷۶ لاگھ اس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۵ فیصد ہے۔ صدر مقام: ڈاکار ہے سہاں کی سرکاری زبان فرانسیسی ۔علاوہ ازیں ، ولوف ، سیرپر ، اور دیگر قبائلی زبانیں ۔ قومی پر حج: ترثگاہے (سرخ ، زرد ، سبز) جس کے زر درنگ میں سبزستارہ ہے۔

تو می پر حجم: ترنگاہے (سرخ، زرو، سبز) بس کے زرورنگ میں سبز سارہ ہے۔ اقتصادیات: صنعتیں: غذائی اشیاء، کیمیائی اشیاء، سمنٹ سے

اہم فصلیں: مونگ پھلی، مکئی، چاول، مٹر، تلہن، کساوا، شکر قند، آلو اور جوار ۔ خاص معد نیات: فاسفیٹ اور نمک ہیں ۔

دیگر ذرائع آمدنی: سیاحت، مای گیری اور مویشیوں کو پالناہے۔

برآمدات: مونگ چھلی، تیل، تلهن، فاسفیث اور کپاس ہے۔

درآمدات: مشینین، صنعتی اشیاء وغیره ساہم بندر گاہیں: ڈاکار، سینٹ لوئی س

#### ۰۳- شام (سیریا)(SYRIA)

یہ ایک قدیم تاریخی ملک ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کی سلطنت عثمانیہ کاشیرازہ بکھراتو ملک شام وجود میں آیا۔ ستمبر ۱۹۳۱ء میں آزاد ہوا۔ اور اپریل ۱۲۹ء میں جمہوری ہوگیا۔ ۱۹۸۸ء میں جمہوری ہوگیا۔ ۱۹۸۸ء میں جمہوری ہوگیا۔ ۱۹۸۸ء سے ۱۹۹۱ء کے بعد سیریا نے سویت روس اور مرتی یورپ کے ملکوں سے قربی آل نقات تم کئے۔

رقبہ: ۱> ہزار ۴۹۸ مربع میل (۸۱۸۰ امربع کلو میٹر) ہے۔

کل آبادی: ایک کروژ ۲۴ لا که ۱۰۰۰ هزار ساس مین مسلمانون کا تناسب ۸۸.

فیصد ہے۔ دارالخلاف

دارالخلافہ: دمشق ہے ۔اس کی قومی اور دفتری زبان عربی ،یہاں پر فرانسیسی ، کر د اور آرمینی زبامیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں ۔

تو می پرچم: ترنگاہے ۔ جس کا بالائی حصہ سبزوسط میں سفید اور نچلا حصہ سرخ ہے۔

اس سے سفید میں تین سرخ سارے سنے ہیں۔

اقتصادیات: صنعتیں: یہاں کی زیادہ ترصنعتیں زراعت پر مبنی ہیں ۔ سوتی کیدا، بناسىتى مى ، سمنك ، شىشە سازى ، ئائىبداور پىتىل كى اشياء بنانا، چىقندر سے چىنى تيار کر نا ۔ پھلوں کو ڈیوں میں بند کر نا سے ہاں کی خاص صنعتیں ہیں ۔ سگریٹ اور سگار حیار کرنا، چیزے کے جوتے بنانا، کیمیاوی اشیاء کیمیاوی کھاد، لکڑی کا سامان بنانا، چونی مشینیں ، بحلی کا سامان اور ادویات میار کرنا دوسری صنعتیں ہیں ۔ دمثق ،

الیو، لٹاکیا اور حمص پہاں کے خاص صنعتی مراکز ہیں ۔ اہم پیداوار: گیہوں ،جو ،آلو ،شکر قند ، کیاس ، تمباکو ، چاول ، چنقندر ، مونگ

پھلی ، دالیں ، خربوزے ، زیتون ، انجیر، سنترے ، موسمی ، انگور ، اور سبزیوں کی

کاشت کی جاتی ہے۔

معد نیات: ﴿ كُرُومائيتُ ، پائرائتُ ، تائيبہ ، سبيبہ ، جيسم ، المونيم ، اور قيمتی پتھر بھی تکالے جاتے ہیں ۔ نمک اور فاسفیٹ، حمص کے مقام پر ملک کا عظیم پٹرول

كاكار خانه ب (كولتار) بھى تكالاجاتا ہے -

درائع آمدنی: مجيد، بكريال اور اوسك پالنا، ان سے حاصل كروه دوده دى مكمن پٹیر، چرے سے کافی آمدنی ہوتی ہے ۔ سیریا میں تقریباً مین لاکھ بھید بکریاں ہیں ۔ ومثق کے علاقے میں تیل کے ذعائر موجود ہیں ۔ حن سے کئ کروڑ بطور رائلٹی ملتی ہے۔شام کو اس علاقے سے گزرنے والے پائپ لائنوں کے لئے ہرسال پونے دو كروو روية ملت بين مشام كاتبائي رقب تابل كاشت ب ملك مين مختف چوفى چوٹی صنعتیں ہیں ۔ تقریباً ۴۰ ہزار مزدور کیڑے سے کارخانے میں کام کرتے ہیں ۔ حمص میں جیل صاف کرنے کا کارخانہ کئی سال قبل چنکے سلاویہ کی مدو سے ٹائم کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ ادن ، گائے ، جمیزاور بکری کا گوشت اور سیاحت بھی آمدنی کا

ا کیب ذریعہ ہے۔

برآمدات: زرعی پیدادار، پٹرولیم، قدرتی گیس اور معد نیات شامل ہیں۔ درآمدات: مشینیں، موٹر گاڑیاں، ریل کے ڈب، بحلی کا سامان، کیمیاوی اشیاء اور اناج وغيره –

اہم بندرگاہیں: لاذ قبیہ ، طرطوس ہیں ۔

یہ ملک اقوام متحدہ اور عرب لیگ کا رکن ہے ۔ ۵ / مارچ ۱۹۵۸ء سے جمہوریہ شام کا الگ وجو د باقی نہ رہا ہلکہ متحدہ عرب جمہوریہ کا ایک ر کن بن گیا۔

#### اس صوماليه(SOMALIA)

افریقی ملک جمہوریہ صومالیہ اواج سے دو قبائلی سرداروں کے درمیان بٹا ہوا ہے ۔ جنو بی حصے پر جنرل فرخ عیدید مرحوم اور ان کے جانشین کی حکومت ہے ۔ اور شمالی حصے پر علی مہدی تابقب ہیں لیکن ہروو حصوں میں اسلام کی سرپلندی اور اسلامی قوامین کے نفاذ و استحکام کی سعی برابر جاری ہے ۔شمالی صومالیہ میں شرعی توانین اور اسلامی تعزیرات وحدو د کے احکام نافذ انعمل ہیں **۔** 

کل رقبہ: ۱۰ کا لکھ ۴۷ ہزار ۱۵۵ مربع میل (۲۷۱، ۱۳۷ مربع کلو میٹر) ہے ۔ مجموعی آبادی: ۸۵ لاکھ ہے ۔اس میں مسلمانوں کا تناسب ۱۰۰ فیصد ہے ۔

پاید سخت : مقدیثو ہے ۔ اس کی سرکاری زبان صومالی ۔ اس کے علاوہ عربی ، اطالوی ، اور انگریزی بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔

اہم فصلیں ۔ تلی ، تلهن ، مکئ ، کیاس ، مونگ چھلی ، کیلا ، گنا اور اقتصادیات:

لو ہان ہے۔

ریلا کے پاس ملک نکالا جاتا ہے ۔ لکنائٹ اور کو تلے کے ذخائر بھی معد بيات: سطے ہیں سلوما ، من ، جلیم س

پڑولیم، پڑولیم سے بن اشیاء، صنعتی سامان، مشینیں، بحلی کاسامان،

كيزاادر ادديات -

موایشی ، بھیر بکریاں ، اون ، کھال ، چرا ، گوشت اور گوشت کی بی

اشياء

مجموعی قومی پیداوار: ۱۹۷۸ء، ۳۷ ملین امریکن ڈالر ہے۔

اہم بندرگاہ: مقدلیثو، بربرہ –

#### ۳۲- عراق (IRAQ)

سلطنت عراق: الم 191 میں وجود میں آئی - م 190 میں علاقہ برطانیہ کے زیر نگر انی رہا ۔ آزادی شہنشاہیت کے بعد بہلا عوامی انقلاب ۳/ اکتوبر ۱۹۳۱ کو ہوا۔ وسرا ۱۴ / جولائی ۱۹۵۸ کو ہوا۔ اس حکومت کے وزیراعظم جزل عبدالکر یم تاسم قصے ۔ تبیراعوامی انقلاب فروری ۱۹۳۰ میں ہواجو کر تل عبدالسلام محمد عارف، جزل تاسم کی جگہ صدر جہوریہ مقرر ہوئے ۔ موجودہ صدر ریاست جزل صدام حسین ۱۱ / جولائی ۱۹۷۹ میں برام عہدہ ہیں۔ اور وزیراعظم محمد طارق عزید۔

رقبہ: ۱/ لا کھ ۲۷ ہزار مربع میل (۹۲۴، ۳۴ مربع کلومیٹر) ہے۔

کل آبادی: ۱ / کروڑ ۸۷ لاکھ ۸۲ ہزار ہے ۔ بحس میں مسلمانوں کا عناسب

90 فیصد ہے۔

صدر مقام: بغداد ہے سہاں کی قومی و سرکاری زبان عربی، کر دی، اسیریائی اور آرمینیائی بھی بولی اور منتجی جاتی ہے ۔اس کے اہم شہر بغداد، بعرہ اور موصل ہیں۔ قومی پرچم: ترنگاہے ۔اوپر سیاہ، نیچے سبراور وسط میں سفید ہے۔

اقتصادیات: اہم فصلیں: گیہوں ، جو ، حبیّ ، چارہ ، تمباکو، ترش پھل ، انجیر ، زیتون ، چادل ، دالیں اور مجور ہیں ہجوار کی فصل عام طور سے چارہ کے لئے اگائی اقتصادیات میں گا فصل میں میں تاہد میں میں میں ایک ایک میں میں ایک میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کی

جاتی ہے۔ دیگر فصلوں میں مکا، تلہن ، سرسوں اور سبزیاں تابل ذکر ہیں۔ دیا ک اس فیصد مجور عراق میں پیدا ہوتی ہے۔ مجوروں کی ۱۳۰۰ قسمیں ہیں۔ ان میں حلاوی

(HALAW) مجورسب سے انھی مانی جاتی ہے۔ عراق میں مجوروں کی اوسط سالانہ پیداوار چار لاکھ من ہے۔ جس کا پچاس فیصد حصہ برآمد کیا جاتا ہے۔ کہاس کی فصل

بہت ممدہ ہوتی ہے۔ بہت ممدہ ہوتی ہے۔

بین ، مونگ پھلی ، مٹراور دالیں بھی کافی رقبے میں اگائی جاتی ہیں۔

صنعتیں: سوتی ، ریشی ، اونی کپڑے ، مصنوعی دھاگے ، ململ ، مصنوعی کپڑے کے کارخانے بھی ہیں ۔ کے کارخانے ، چینی کے کارخانے ، سیمنٹ اور کیمیاوی کھاد کے کارخانے بھی ہیں ۔ جو گھریلوں مانگ کو پورا کرتے ہیں ۔پٹرو کیمیکل کاکارخانہ ، محجوروں کو ڈبوں میں بند کرنا ، محجور سے شراب میار کرنا ، کاغذ ، سگریٹ ، سگار ، بحجلی کا سامان ، فرنیچر ،

چڑے کاسامان، جوتے، گردے بنانا بھی عراق کی اہم صنعتیں ہیں۔
معد نیات: پڑولیم اور قدرتی گیس ہے۔ کوئلہ، نمک، جیہم، فاسفیٹ،
گند محک وغیرہ ۔عراق کا تیل پائپ لائنوں کے ذریعہ شام کی بندرگاہ بانیاس، لبنان
کی بندرگاہ طرابلس میں پہنچایا جاتا ہے اور وہاں سے دیگر ممالک کو بھی، بغداد کے
قریب تیل صاف کرنے کا ایک کارخانہ دس کروڑ روپئے سے قائم ہوچکا ہے جس
میں ہر سال دس لاکھ من تیل صاف کیا جاسکتا ہے۔ تیل کا پچاس فیصد منافع

حکومت عراق کو ملتا ہے۔ یہ ملک می فیصدی حصہ ملک کی ترقیباتی اور معاشی استخامی اسکیموں پر خرچ کرتی ہے۔ گُ ناکھتی ڈیسے میں میں میں میں ایک کی سائٹ میں معمد اسک

دیگر ذرائع آمدنی: سیاحت، اون، چرم، گائے اور بکری کا گوشت بھی یہاں کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔

بندرگاہ: اس کی اہم بندرگاہ "بھرہ "ہے۔

#### ۳۳ عمان(OMAN)

ممان الک تنگ ساحلی میدانی خطہ ہے۔جو دس میل تک چوڑا ہے اور بلجر پہاڑوں کا ایک سلسلہ واقع ہے۔جو ٥٠٠ فٹ تک بلند ہے اور ایک وسیع ، پتحریلا اور اکثر بے آب سطح مرتفع ہے۔جس کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً بارہ سو میٹر ہے۔عمان میں جزیرہ نما راس الجبل واقع ہے جو زیادہ تر خلج فارس کو کنٹرول کر تا

۱۷،۲۵۰ کر بع کلومیرے

رقبه:

آبادی: ۱۳۰ لا کھ ہے ۔اس میں مسلمانوں کا تناسب ۱۰۰ فیصد ہے ۔

وار الخلافہ: مسقط ہے سیہاں کی قومی و دفتری زبان عربی ہے ، اس کے علاوہ

فارسی ، ار د و اور دیگر زیانین بھی بولی اور سیمھی جاتی ہیں۔

عمان میں سنی مسلمانوں کی آبادی ہے۔ مندوستان، پاکستان، بنگر دیش، انڈو میشیا ، سری گنا ، فلیائن اور کوریا وغیرہ سے بھی روزگار کی مگاش میں آگر یہاں

عار منی طور پر آباد ہو گئے ہیں ۔

اقتصادیات: ایم فصلین: گیہوں،جو، حبی ، چاول ، کمجور، پھل اور ترکاریاں ہیں۔

معد نیات: محمان کی معیشت کا دار دیدار پٹرولیم پرہے۔

ذخائر: کروڈ آئیل (تخمنینه ۱۹۷۸ء) ۵۹۵/ ارب بیارل –

برقی پیدادار: (۱۹۷۵ء) ۱۳۴/ ملین کلوداث ـ

دیگر ذرائع آمدنی: ماہی گیری سہاں کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔

صنعتی اعتبار سے یہ ملک ابھی پیھیے ہے۔عمان میں جدید طرز سے تعمیر کر دہ

بہت سی خوبصورت عمار میں اور پارک ہیں ۔ یہ ملک کا دار الخلافہ ہی نہیں بلکہ

تجارتی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔

سلطنت عمان کے سربراہ (جلالتہ الملک) سلطان قابوس بن سعید ہیں ۔

تخت نشین سلطنت: ۲۳/ جولائی ۱۹۷۰ء

اہم بندرگاہ: مسقط، مطرح ہے۔

# ۱۳۳۰ فلسطین (PALESTINE)

فلسطین جس کا پرانا نام کنعان ہے ۔ بشری تاریخ کے مختلف ادوار میں فلسطین کی سرحدیں بدلتی رہی ہیں ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ، حضرت سلیمان علیہ السلام (تقریباً ایک ہزار سال قبل مسے) کے عہد حکومت میں بحیرہ روم سے لے کر لبنان ، سیریا اور دریائے فرات مک کے علاقے فلسطین میں شامل تھے ۔ سلطنت

روما کے دوران ملک شام (سیریا) کے جنوبی صوبے کو فلسطین کہا جاتا تھا ۔ پہلی نگ عظیم سے پہلے عہد عثمانیہ میں بحیرہ روم سے لے کر باشفیلا (HASHAFELA) جواد ، سماریا ، صحرائے مجیب اور عقبہ کے علاقے فلسطین ے حصے تھے ۔ دوسری جنگ عظیم سے بعد فلسطین سے نقشے میں زبردست تبدیلی آئی۔ مغربی طاقتوں نے ۱۹۱۹ء کے باالفور اعلان (BALFORDECL ARATION) کے تحت ایک یہودی ریاست کے قیام کو عملی جامہ بہنایا اور ۱۲ می ۱۹۳۸ء کو عومت اسرائیل وجود میں آئی ۔عرب ریاستوں نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں لیا ۔ ۱۹۲۸ء کی جنگ کے بعد غازہ بٹی ، نجیب ، کیلیلی اور شمال مغربی پروشلم پر سرائیل نے قبضہ کر کے لینے رقبے کو دو گنا کرلیا جس کے نتیج میں یہ ہوا کہ <u>۱۹۳۹</u>ج س تقریباً > لا کھ سے زیادہ فلسطینیوں کو اپنا وطن چھوڑ کر قرب و جوار کے عرب کلوں میں مہاجرین کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہونا پڑا ۔ 190ء میں اردن نے لمسطین کے دریائے اردن کے مغربی علاقے پر اپنا قبضہ جمالیا، لیکن <u>۱۹۷۶ء</u> کی جنگ یں دریائے اردن کے مغربی علاقے صحرائے سینا (مصر) اور سیریا کے جولان کے ہاڑی علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ جمالیا ستا اور میں اسرائیل کی عربوں سے تھر علك ہوئى جس میں صحرائے سیناكا علاقہ تو معرفے بچرسے حاصل كرايا رايكن لمسطین سے بہت سے علاقے اسرائیل کا حصہ بن گئے ۔ جب مک فلسطین سے ملک کو سلیم نه کرلیں ساس کی مملکت کی حدیندی اور نشاندی نه ہوجائے تب تک اس کا قبہ اور حدود اربعہ بیان کرنا مشکل ہے۔

شمال سے بحنوب طرف پہنے والا دریائے اردن فلسطین کا خاص دریا ہے۔ نس میں سال بجرپانی رہتا ہے۔اس کے دائیں اور بائیں کناروں پر معاون عدیاں ر ملتی ہیں ۔ جن میں، مشاش، قاد، یاسب زر قااور شعیب خاص طور سے قابل ذکر

<sup>-0.</sup> 

تصادیات: ایم پیدادار: جو، مکی، چاول، کپاس، الفا، پتقندر، مونگ مجلی،

تمباکو، تلہن اور سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ فلسطین میں ترش پھل بالفسوص سنزے، کیموں، زیتون، سیب، انجیرانگور، خوبانی، بادام، اخروث وغیرہ اگائے جاتے ہیں۔ صنعتیں: سوتی کپڑے کے کارخانے، قالین، سیمنٹ، کیمیاوی کھاد، بجلی کی صنعتیں اس جڑے کاسامان فلسطین کی خاص صنعتیں ہیں۔

دخائر: غازہ کے قریب ہابز کے مقام پر تیل کے کنویں اور زہر کے مقام پر قدرتی گئیں نکالی جاتی ہے ۔ فاسفیٹ ، بروہائٹ ، پوناش، نمک ، ریت اور گریناٹ کے دخائر ہیں۔

درائع آمدنی: ماہی گیری ، بھیز، بکری ، اونٹ اور مرغیوں کا پالنا آمدنی کے ذرائع ہیں ۔ [حبزافیہ عالم اسلام ص ۴۲۔۳۲]

# ۳۵ قزاقستان(KAZAKISTAN)

یہ سوشلسٹ آزاد جمہوری حکومت کا قیام و ۱۹۲۰ میں عمل میں آیا۔ قراقستان وسطی ایشیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ نومبر ۱۹۹۱ء میں سویت روس کا شیرازہ بکھرنے کے بعد قراقستان ، ایک خود مختار ملک کی شکل میں وجود میں آیا۔ رقبہ: ۱/ لاکھ ۵۹ ہزار مربع میل (۰۰۰، ۲۵۲ مربع کلومیٹر) ہے۔

آبادی: ا/ کروژ ۱۹۵ لاکھ۔

. الله کا دارالخلافہ: المائیا ہے ، جو سویت یو نین کے جدید اور ہارونق شہروں میں شمار کیاجاتا ہے سہاں کے اس فیصد ہاشدے تعلیم یافتہ ہیں ۔

شمار کیا جاتا ہے سمہاں نے اس میصد باستدے ہے یاستہ ہیں ۔ اقتصادیات: اہم ہیداوار: کپاس، گیہوں، جو، چاول، چقندر، سورج مکھی، السی

احتصادیات: مهربه پیدادار. پی ن، مهرن در به به را در در اور مین اور گھاس وغیره-

المائنا كى آس پاس سيب، سنترے اور انگور كى باغچ ہيں ۔ ماہرين كى رائے ہے كہ سيب دنيا ميں سب سے دہلے الماء تا كے آس پاس ہى اگا تھا اور مباں سے اس پھل كے پودوں كو دنيا كے دوسرے علاقوں ميں لے جاكر دگايا گيا۔

معدنیات: کوئلہ ، لوہا ، تیل ، تائیہ ، سبیہ ، جستہ ، سونا ، چاندی ، کرومیم ، فاسفیٹ ، بوریکس ، سوڈیم ، الیس بلیمٹس کے بھاری ذخیرے ہیں –

میہاں پر ۸/ ارب من کو کے بھنڈار ہیں اور سوسے زیادہ مقامات پر کان
کن کی جارہی ہے ۔ دوسرااہم معدن پٹرولیم ہے ۔ اااہ ہے عام تیل نکالا جارہا ہے جو
یاروسلاول اور سک کے تیل صاف کرنے کے کارخانوں کو سپلائی کیا جاتا ہے۔
کارخانے: گارا گانڈا، شہر میں لوہے اور فولاد کا بھاری کارخانہ ہے۔ اوست کا یہنو
گورسک شہر میں معدنیات صاف کرنے کا جدید کارخانہ ہے، جس میں سیسہ جست
اور پارہ صاف کیا جاتا ہے ۔ پاؤلودار، میں المونیم صاف کرنے اور ٹراکٹر بنانے کا
کارخانہ ہے۔ تیم تاؤ (TEMIRTAO) کارا گانڈا کے شمال میں واقع لوہا اور فولاد

علادہ ازیں قراقسان کے مختلف شہروں میں زراعت میں کام آنے والی مشینیں ، کیمیائی کھاد ، بجلی کا سامان ، قالین ، سوتی ، ریشی ، اونی اور چڑے کے کپڑے اور چڑے سے تیار ہونے والی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ پھلوں کو ڈبوں میں بند کرنا ، قراقلی کھالیں اور ان سے ٹو پیاں تیار کرنا ، ادویات اور روزمرہ کی استعمال کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں ۔

کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور مختلف قسم کی ہلکی مشینیں تیار کی جاتی ہیں ۔

صنعتیں: اس اعتبار سے قراقسان وسطی ایشیا کا سب سے زیادہ ترتی یافتہ ملک ہے۔

ہنیادی معدنیات (لوہا ، کوئلہ ، یسکنیز وغیرہ) ملنے کے سبب مہاں بھاری

صنعتیں لگانے میں مدد ملی ہے۔ سیعتیں لگانے میں مدد ملی ہے۔

سیاحت: ہر سال لا کھوں سیاح اپن چھٹیاں گزارنے کے لئے آتے ہیں ۔ یہ مجمی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔ (حزافیہ عالم اسلام)

۳۱ قبرص (CYPRUS)

یہ جریرہ ترک کے ساحل سے تقریباً ۸۰ کلومیٹر، جنوب میں اور سیریا سے تقریباً ۹۷ کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ رقبہ: ۱۳۵۱ کلومیٹر (۳۷۰۰ مربع میل) ہے ۔ بحیرہ روم میں واقع سسلی اور ساڈینیا کے بعدیہ تنبیراسب سے بڑا جزیرہ ہے۔

آبادی: تقریباً ساڑھے چھ لاکھ ہے سمباں کی سرکاری زبان یو مانی اور ترکی ہے۔ انگریزی بھی بولی اور سکھی جاتی ہے ۔ ملک کے شمالی علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور جنوبی علاقوں میں یو مانیوں کی ۔

دارالخلافہ: کوسیاہے،اس کی آبادی ۱۹۸۵ء میں ۱/ لاکھ ۲۵ ہزارہے۔

اقتصادیات: پیدادار: گیہوں ، جو ، حبی ، آلو ، چقندر ، چاء ، علادہ ازیں انگور ، سنترے ، موسی ، لیموں ، مالٹا ، انجیرادر زیتون کی پیدادار بھی بکثرت پائی جاتی ہے ۔ بحیرۂ روم کی آب و ہواان سب ہی چعلوں کی کاشت کے لئے نہا یہ مناسب ہے ۔ صنعتیں: سوتی ، اونی ، ریشی کہرا ، جوتے بنانا ، چبڑے کا سامان ، لباس ، سیار کر نا، مشرو بات کشید کرما ، چھوٹی چھوٹی مشینیں ، بجلی کا سامان اور عمار میں تعمیر کرنا

تبرص کی خاص خاص صنعتیں ہیں۔ تبرص کی ہیشتر تجارت برطانیہ ، فرانس ، بلیم ، نید ریسنڈ ، املی ، جرمن ، اسپین

سبرس کی مسیر جارت برطانیہ، فراس، میں، سیدر پینور، کی، جرسی، البین پرتگال، ماروے، سویڈن وغیرہ سے ہوتی ہے۔ سعودی عرب اور لیبیا سے بھی کافی سامان ورآمد و برآمد کی جاتی ہے۔ نیکوسیا، کے بین الاقوامی ہوائی اڈے ولر ماکا، سے انقرہ، ایتھنس، بیروت، لندن، تل ابیب کو پروازیں جاتی ہیں۔

معدنیات: تکنید، پائیراك، ایس بسلس، جسم، عنبر، سنگ مرمر، ملک اور برتن بنانے کی می قابل ذکر ہے۔

ر برا بدا من المار رہے۔ ویگر ذرائع آمدنی: تبرص میں بتمر سے زمانے کے آثار تدیمہ اور ویگر تاریخ مقامات کو دیکھنے کے لئے ہزاروں سیاح ولیا بجر کے ملکوں سے آتے ہیں ۔ یہ بھی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔ اہم بندرگاہ: لاناد ہے۔

## P- قطر(QATAR)

قطرا کی عرب امارات ہے ۔ یہ علاقہ شخصی حکومت پر منی ہے ۔ تقیہ: ۲۰۰۰ مزار ۴۰۰۰ مربع میل (۱۱ ہزار مربع کلومیٹر) ہے۔

آبادی: ۳ الا که ۹۸ ہزار -اس میں مسلمانوں کا تناسب ۱۰ فیصد ہے -

دار الحکومت: توجہ ہے ، مہاں کی قومی اور سرکاری زبان عربی ہے ۔ قارسی اور

انگریزی بھی بولی اور سیمھی جاتی ہے۔

تومی پرچم: سرخ اور سفید ہے۔

الوال سے ۱۹۱۱ء تک قطر برطامیہ کے ماتحت تھا۔

اقتصادیات: اہم پیداوار: مکا، جو، چارہ اور سبربوں کی کاشت ہے۔

ذخائر: کروڈ آئیل (مخمنیہ ۱۹۷۸ء) ۵۴۰/ارب بیارل ہے۔ قطر کی معیشت کا دارومدار پٹرولیم اور پٹرولیم سے تیار ہونے والی اشیاء پر

ہے ۔ گذشتہ بیں سال سے پٹرولیم کی آمد پر دوحہ اور دوسرے شہروں میں

خوبصورت عمارتیں ، اسکول ، سر کیں ، دوانعانے ، کھیل کے میدان اور پارک وغیرہ ی تعمیر کئے گئے ہیں۔

ذرائع آمدنی: مولیشیوں کو پالنا اور مچملیاں پکڑنا ہے ۔علاوہ ازیں نخلسانوں میں تھجور کے کافی درخت پائے جاتے ہیں ۔ جن سے بھی آمدنی ہوتی ہے ۔

ابم بندر كابين: الدوحه اور المسير بين -

## ۳۸- کویت (KUWAIT)

کو مت دنیا کے امیرترین ملکوں میں سے ایک ہے ۔ یہ مختصر سا علاقہ جو برطانیہ کے زیراثرتھا۔ ۱۹/جون ۱۹۲۱ء کو آزاد ہوا۔

رقبہ: ۲ ہزار ۸۸۰ مربع میل (۸۱۸ مربع کلومیش) ہے۔

آبادی: ۲۰ لاکه ۸۰ ہزار ہے ۔اس میں مسلمانوں کا تناسب ۴۰ فیصد ہے ۔

صدر مقام: الكويت ہے ۔ قومي اور سركاري زبان عربي ۔ شہروں ميں انگريذي مجمى بولی اور شجی جاتی ہے سمباں پر ٨٥ فيصد تعليم يافتہ ہيں۔ بائي اسكول سك تعليم

مفت اور لازمی ہے۔

یباں پر گرمی زیادہ ہے ۔ گرمی کے مہینوں میں گرم ہواؤں سے بچنے کے لئے لوگ تہہ خانوں میں پناہ لیتے ہیں ۔اب ایر کنڈلیش کارواج عام ہوحلاہے ۔ کو مت کی ۸۰ فیصد آبادی عربی النسل سے تعلق رکھتی ہے ۔ باتی بندرہ فی صدی میں ایرانی ، ہندوستانی ، پاکستانی ، بنگلہ دیش ، فلیائن ، سری لنکا ، کوریا ، قلسطین ، مصر ، یمن اور انڈونبیٹیا کے لوگ ہیں۔

کویت کی حکومت دستوری شہنشاہیت بالغ رائے دہی پر مخصر ہے ۔ ۹۸۸۰ مربع میل کا یہ علاقہ اپنے سینے میں بے پناہ ذخائر سمینے ہوئے ہے ۔عظیم مقدار میں جیل نکالے جانے کے باوجود اس کے حیثموں میں کمی نہیں آرہی ہے۔اس کی آمدنی کے ایک حصے سے چھوٹی چھوٹی مستعتیں شروع کی گئی ہیں۔

اقتصادیات: ایم پیدادار: گیهوں ، جو ، چارہ ، سبزیاں ، پمل اور مجمور ہیں ۔ لیکن غذا کے معاملے میں کو یت خود کفیل نہیں ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک سے کھانے یینے کی چیزیں منگوائی جاتی ہیں۔

صنعتیں: ۔ امونیا، کیمیاوی کھاد، عمارتی اینٹیں، سیمنٹ بہاں کی خاص صنعتیں ہیں ۔ ملک میں کئی بڑے بڑے صنعتی مراکز (پٹرو کیمیکل تمپلکس) قائم کئے جانکے ہیں۔ سمندری یانی صاف کرنے کا ایک بڑا کارخانہ بھی کومت میں لگایا گیا ہے۔

معدنیات: کویت کی معیشت کا دارومدار پٹرولیم اور قدرتی کیس پر مخصرہ،

احمد ، مگوااور برغان ،مہاں پر تیل کے اہم کنویں ہیں۔

ذرائع آمدنی: پیرول کے علاوہ بھیویں پالنا ، اون اور موتی دیگر ممالک کو روانہ

کو است میں تمام عرب ممالک کے مقابلے میں متعدد بہترین سرکیں ، مدرسے اور دوانھانے موجد دہیں۔ کو بہت یو نیورسٹی ایک جدید ادارہ ہے۔

اہم بندر گاہیں: بیناؤ، الاحمدی ہے۔

### ۳۹ کیرون(CAMEROON)

وفاقی جمہوریہ کیرون: یہ افریقہ کی ایک آزاد ریاست ہے ۔انسیویں صدی کے آخری تک کیرون جرمیٰ کے زیر اثر رہا سر۱۹۲۲ء میں یہ برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ نگرانی میں آیا۔ کیرون کی موجودہ شکل ۱۹۹۱ء میں وجود میں آئی۔

رقبہ: الك كا كام ١٥ ہزار مربع ميل (٣٣٩) ٢،٤٥ مربع كلومير) ہے۔

آبادی: ا/ کروڑ ولاکھ اس میں مسلمانوں کا تناسب ۵۵ فیصد ہے اور شرح خوامد گی ۲۵ فیصد ہے اور شرح خوامد گی ۲۵ فیصد ۔

دارالسلطنت: یا اونڈے ہے ، اس کی دفتری زبانیں، انگریزی اور فرانسسیی ہیں۔علاوہ ازیں ، دیگر ۲۳ قبائلی زبانیں بھی ہیں۔

قومی پر چم: ترنگا ہے ۔ اودا ، سرخ اور بلکا سا زرد رنگ ، جس کے سرخ کے درمیان ستارہ ۔

در میان ساره به اقتصادیات: مسنعتیں: المونیم اور کھجور کی مصنوعات ب

اقتصادیات: مستملی: امویم اور بوری مستوعات به اہم فصلیں: کو کو ، کافی ، چاء ، موز ( کیلا) روئی ، تمبا کو ، یام ، ریالو ، چاول اور ربر

وسطی بلیٹو پر قہوہ کی عربیکا اور روبستا قسمیں اگائی جاتی ہیں، جہاں کی آب و ہوا نسبتاً گرم خشک ہے۔وہاں پرمونگ پھلی ، کپاس ،جوار اور دالیں خاص طور پر اگائی جاتی ہیں۔

برآمدات: کو کو، قهوه ، مکڑی ، کیلا، ربر اور مونگ پھلی ۔

دیگر ذرائع آمدنی: گائے، بکری کا گوشت، سیاحت اور ماہی گیری ہے۔ ... سر

اہم بندرگاہ: دووالا، ہے۔

### ۰۷- کومرو (COMOROS)

اس کا سرکاری نام: وفاقی اسلامی جمہوریہ"کو مرو" ہے سیہ ملک چند جڑائر پر مشمل ہے سجو بحرہند میں مدغاسکر اور تنزانیہ کے درمیان آبنائے موز ہیتی کے

شمالی سرے پر واقع ہے۔

ر تھبہ: ۱۹۲، ۲مر بع کلومیٹر ہے۔

آبادی: تقریباً ۱۳ لا کھ تنیس ہزار۔ اس میں مسلمانوں کا تناسب ۸۹ فیصد ہے۔ صدر مقام: مورونی ہے سبہاں کے لوگ سواحلی عربی ، مالاگای اور فرانسیسی

ز بان بولتے ہیں ۔

اقتصادیات: ایم پیداوار: باریل، لونگ، و نیلا، الائجی، وارچینی قہوہ، کیلا، کساوا وغیرہ – و نیلاکی پیداوار کا دنیا میں دوسرا مقام ہے ۔ کومرو کی ۹۰ فیصد آبادی کا گزربسر کھنتی باڑی پرہے ۔

درآمدات: برطعتی ہوئی آبادی اور غذائی مانگ کو پورا کرنے کے لئے ۴۰ فیصد اماج درآمد کیا جاتا ہے۔

دیگر ذرائع آمدنی: سیاحت، مورونی اور موتسامودو، میں یوروپی سیلانی اپن چیشیاں گزارنے کے لئے بہاں آتے ہیں یہ بھی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے۔

# ام- كرغيزيا (KARGIZIA)

کر غیزیا نومبر<u>ا ۱۹۹</u> میں ایک خود مختار ملک کی شکل میں وجود میں آیا۔ اس کا رقبہ: ۱،۷۹۰۰۰ مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی: تقریباً ۳۵ لا کھ ۔

دار الخلافه: " فرنز " ب اور اس كى آبادى الاكه سے زيادہ ب -

اقتصادیات: ایم قصلین: کرغیزیا میں کھیتی باڑی صرف ان میدانوں ، وادیوں اور بہاڑوں کی ڈھلانوں پر کی جاتی ہے۔ جہاں سینچائی کا بند و بست ہے سہاں پر مکئ الفا گھاس ، چقندر ، خربزے ، تربوز ، انگور ، سیب ، سنترے ، جو اور گیہوں ۔

معد نیات: یہاں پر معدنیات کی کی ہے۔ نیان شان کی بہاڑیوں میں کوئلہ ملا ہے۔اس سے بعلی نیار کی جاتی ہے۔

صنعتیں: سوتی ، ریشی اور اونی کیرا - قالین ، چڑے کا سامان ، موثر گاڑیاں اور ترک بناوا ، بجلی کا سامان ترک بناوا ، بجلی کا سامان ترک بناوا ، مجلی کا سامان

میار کر ناقابل ذکر ہیں۔

ہیں رہاں۔ اہم کاروبار: جمیر بکریاں ، گھوڑے ، خچر اور یاک پالنا بھی سہاں کے لوگوں کے خاص کارو بار ہیں ۔

# ۳۲\_ گن(GUINEA)

یہ مغربی افریقت کا ایک چھوٹا سا ملک ہے ۔یہ ریاست برطانیہ کے زیر اقتدار تھی ۔ ۲/ اکتوبر ۱۹۵۸ء میں اس کو آزادی ملی ۔

رقبہ: ۹۳ ہزار ۹۹۴ مربع میل (۴۸، ۲۹، ۲مربع کلومیٹر) ہے۔

آبادی: ۵۷ کا کھ ۲۹ ہزار ہے ۔اس میں مسلمانوں کا مناسب ۹۷ فیصد ہے ۔ صدر مقام: محلوناکری ہے، اس کی سرکاری زبان فرانسیسی ، اس کے علاوہ دیگر

. قبائلی زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔

افتصادیات . ایم پیداوار: موز (کیلا) انناس ، چاول ، مکی ، نك ، كافى ، شهد ، کساوا ، جوار ، قهوه ، ناریل ، تاژ ، شکر قند ، آلو اور ر تالو س

معد نیات: باکسائیٹ، لوہا، ہمرے اور سوماہے۔

۳۳ گنی بساؤ (GUINEABISSAU)

یہ چھوٹا سا ملک مغربی افریقہ کے اوقیانوسی ساحل پر واقع ہے۔

رقبہ: ساہزار ۹۴۸ مرابع میل (۴۰۰، ۲۹ مربع کلومیش) ہے۔

آبادی: الکھ ہے ۔اس میں مسلمانوں کا ساسب ۱۰ فیصد ہے ۔

پاید مخت: بساؤ ہے ۔اس کی سرکاری زبان پرتگالی، کریاؤلو اور دیگر قبائلی زبانیں بھی بولی اور معجمی جاتی ہیں۔

اس کا قومی پرج : ترنگا ہے - (سرخ ، سفید ، سیلا) جس کے سرخ رنگ میں سیاہ

تادا ہے ۔

اہم پیداوار: مونگ پھلی (PALMAIL) کیاس ، چاول ، جوار ، اقتصادیات:

معىدنيات: پارولىم، باكسائىك، فاسفيث ـ

كارخانے: كن بساؤ ميں بناستي كھى ، كياس ، سوتى كيرا اور چاول صاف كرنے کے کارخانے ہیں ۔

برآمدات: مستمچملی ، مونگ چھلی ، تاڑے ہے ، اکٹری اور دیگر جنگاتی اور زرعی پیداوار پرتگال ، اسپین اور مغربی یورپ کو برآمد کی جاتی ہیں۔

ورآمدات: مشینی ، موٹرگاڑیاں ، بحلی کا سامان ، ادویات ، زرعی مشینیں ، قابل ذکرہیں ۔ راجد هانی بساؤ میں چند چھوٹی چھوٹی صنعتیں قائم کی جارہی ہیں ۔ سوتی کپرا، دهاگے ، بناسیتی گھی اور زراعت و جنگلت پر مخصر بساؤ شہر میں فروغ پاری ہیں۔

### (GABON) گابون

جمہوریہ گابون: السیویں صدی کے نصف آخر میں فرانس نے اس پر قبضہ کرایا تھا لیکن گابون ۱۶ / اگسٹ ۱۹۹۰ء کو فرانس سے آزادی حاصل کر لی ۔ یہ افریقی سیاہ فام ممالک میں تقریباً سب سے زیادہ خوش حال علاقہ ہے ۔ کیونکہ یہ تدرتی وولت سے مالا مال ہے۔

اس کار قبہ: ۱۳۱۰، ۱۹۲۰ مربع میل (۲۴۰، ۲۷، ۲) مربع کلومیش ہے۔

اس کی آبادی: ۱۲ لاکھ ساس میں مسلمانوں کا مناسب ۵۵ فیصد ہے ۔

اس کا صدر مقام: لیبرویل ہے۔اس کی سرکاری زبان ، فرانسیسی ، اس کے علاوہ فیانگ ، اور ہنٹو بھی بولی اور سکھی جاتی ہے۔

اقتصادیات: صنعتیں: بہاں پر تیل کی مصنوعات اور بیشتر صنعتیں ، پڑولیم اور

جنگات پرسنی ہیں ۔

اہم فصلیں: کو کو، کافی ، چاول ، مونگ پھلی ، موز (کمیلا) جوار ، مکئی ، دالیں ، قہوہ

معد نیات: مینگنیز، تیل، پورانیم، لوہا، قدر تی گیس ۔

ذخائر: كروژ أئيل –

برآمدات: ککڑی اور لکڑی کا سامان ، پٹرولیم ، پینگنیز ، پورانیم ، کو کو اور قہوہ ۔

درآمدات: موثر گازیان ، مشینین ، ادویات ، بحلی اور کیمیاوی سامان قابل ذکر

يس ـ

دیگر ذرائع آمدنی: سیاحت اور لکڑی بھی ہے۔

الهم بندرگامین: لیبرویل، پورث جنثل

### (LABANON) بنان

یہ ایک محولا سا ملک ہے ، جو شمال مشرق جنوب مشرق میں شام سے معصور ہے ۔ یہ ایک آزاد جمہوری ریاست ہے ۔ اس کا قیام ۲۹ / نومبر ۱۹۲۱ ء میں عمل میں آیا۔

اس کار قبہ: ۲۰۰۰ ہزار ۱۵ مربع میل (۴۰۰، ۱۰ مربع کلو میٹر) ہے۔

اس کی آبادی: ۱۹۹۰ء تک ۳۳ لا کھ ۴۰ ہزار ہے۔اس کا دار السلطنت بیروت ہے۔ اس میں مسلمانوں کا تناسب ۵۷ فیصد ہے۔اور سرکاری زبان عربی ہے۔فرانسیسی اور آرمینی بھی بولی اور سکھی جاتی ہے۔اس کا تو می پر تم دور نگاہے۔اوپر نیچے سرخ اور وسط میں سفیدہے۔

اقتصادیات: اہم پیدادار: اناج ، پھلوں کی کاشت ، بادام ، اخروٹ ، خوبانی ، کشمش ، گندم ، جو ، مٹر ، مکی ، جوار ، سبزیاں ، زیتون ، تمبا کو اور انگور ہے ۔

اہم صنعتیں : تالین تیار کرنا ، ریشی کردے تیار کرنا ، سوتی کردے ، سمنٹ روغنی مصنوعات ۔

برآمدات: ملک سے زرعی فصلیں ، تازہ پھل ، (انگور ، زیتون ، سیب ، سنرے اور خوبانی وغیرہ ) بادام ، اخروٹ ، کشمش اور منتی ، زیتون ، انجیر، ہلکی مشینتیں ،

کیمیائی کھاد ، سمنٹ اور ٹالین برآمد کئے جاتے ہیں ۔

درآمدات : سوتی اور اونی کردا ، مجاری مشینتیں ، موٹرگاڑیاں ادویات اور انجنیری کاسامان درآمد کیاجاتا ہے۔

معد قیات: میں لوہا ہے۔

سیاحت: ابنان کی زبردست صنعت ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں سیاح ہر سال مہاں تفریح کی غرض سے آتے ہیں جس سے زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ سیاحوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لئے ہیروت ، طرابلس اور دیگر شہروں میں عالی شان ہوئل اور تفریح گاہیں تعمیر کی ہیں۔

ویگر ذرائع آمدنی: گائے اور بکری کا گوشت بھی یہاں کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔

پختہ سڑکوں اور ریلوں کے ذریعہ ہیروت ملک کے بڑے بڑے شہروں سے منسلک ہے ۔ ہیروت کے خالدی ہوائی اڈے سے دنیا کے طیارے پرواز مجرتے ہیں۔

یہاں کی اہم بندر گاہیں: ہیروت، طرابلس اور سیرون ہیں ۔ یہ ملک بھی سلامتی کونسل کارکن ہے۔

۲۷\_ لييا (LIBYA)

اس ملک میں اسلام کی کر دس پہلی صدی بجری میں پہنے چکی ہیں ۔ یہ علاقہ ۲۲/ دسمبر۱۹۵۱ء کو آزاد ہوا۔

اس کارقب: ۹۲۹۳۵۹ مربع میل ہے۔

آبادی: ۳۳ لاکه -اس میں مسلمانوں کا تناسب ۱۰ فیصد ہے -

اس کا مشتر کہ دارالحکومت: طرابلس (تری پولی) اور بن غازی ہے ۔

یہ عکومت دستوری شنہشاہیت بالغ رائے دہی ہے ۔ اس کی تومی اور

سرکاری زبان عربی ہے۔

شرح خوادد کی ۲۹ فیصد ساس کا قومی پر حم ساده سبز میدان ہے ۔

قومی تراید: "الله تعالیٰ"

اس ملک کا ساحلی علاقہ نہایت زر خیز ہے سے ہماں پر مجھوروں کے تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ درخت ہیں ۔ جن سے سالانہ ۵ سے ۸ ہزار من تک مجھوریں حاصل کی جاتی ہیں ۔

اقتصادیات: صنعتیں: قالین ، سوتی ، اونی اور ریشی کردے تیار کر دا ، کاغذ ، لگدی ، کیمیاوی کھاد ، جو تاسازی ، چھوٹی مشینیں اور بحلی کاسامان بنانا۔

اہم پیداوار: مستجمور، زیتون، لیمون، انگور، نارنگی، تمبا کو، انجیر، گیہوں، جو، مونگ پھلی، سنترے اور مالٹاہیں –

ذخائر: پٹرولیم، قدرتی گیس، کروٹر آئیل کے ذخائر سے ۱۹۷۸ء میں ۲۵ ارب
بیارل آئیل برآمد ہوا۔ ۱۹۵۹ء میں پٹرول کے ذخائر کا تپہ لگنے کے بعد لیبیا میں تیزی
سے صنعتی ترقی ہوئی اور بالخصوص پٹرو کیمیکل صنعت نے فروغ پایا ہے۔

بیدت سرلوگی کا گن لیے مویشیوں کو بلائے اور حروای برے۔

بہت سے لو گوں کا گزر بسر مولیٹیوں کو پللنے اور چرواہی پرہے۔ برآمدات: پادام، تمبا کو، خشک چھل، اور گھاس بھی بوئی جاتی ہے۔ دیگر اشیاء

میں مونگ پھلی ، زینون ، حیرااور کھالیں قابل ذکر ہیں ۔ م

درآمدات: کھانے پینے کی اشیاء مشینیں ، بحلی کا سامان اور کیمیاوی اشیاء شامل

ہیں -

اہم بندر گاہیں: طرابلس، بن غازی اور تربیولی ہے ۔ تربیولی اور بن غازی میں بین الاقوائی ہوائی جہاز پرواز مجرتے ،

ہیں ۔

یہ ملک بھی ادارہ اقوام متحدہ کار کن ہے۔

#### eGYPT) مصر

جمہوریہ مفرالعربیہ: یہ ایک قدیم اور تاریخ ملک ہے۔ حضرت عمر کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کی ہی حکومت چلی آرہی ہے ۔ چند دنوں کے لئے یہ ملک برطانیہ کے زیر سایہ آگیا تھا لیکن پرامن فوجی انقلاب برپاکر کے ۲۲/ جولائی ۱۹۵۲ م

میں آزادی حاصل کرلی۔

اس کار قبہ: ۲۸۹٬۸۷۲ مربع میل (۴۳۹،۱۰،۹) مربع کلو میررہے ۔

آبادی: ساڑھے پانچ کروڑ ۔اس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۵ فیصد ہے ۔

اس کا دار الخلافہ: کاہرہ ہے ۔اس کی قومی وسرکاری زبان عربی ، یہاں کی حکومت

عرب سوشلسٹ جمہور بہت بالغ رائے دہی ہے۔ دنیا کی مشہور یونیورسٹی جامع ازہر

اور دنیای مشہور نہر سوئز اس ملک میں ہیں ۔ مصرمیں شرح خواندگی ۲۰ فیصد ہے۔ اسوان بند مصرمیں دریائے نیل پر تعمیر کیا گیاہے ۔اس میں ایک کھرب

اور ۱۳۰ ارب معب میٹریانی جمع ہوگا۔اس سے ۱لا کھ ۸۰ ہزار ایکر اراضی کو پہلی بار

سیراب کیا جاسکے گا ۔اسوان ڈیم ۱۱ میٹر بلند اور پانچ کلو میٹر طویل ہے ۔اس بند کے

ساتھ جو بحلی گھر تعمیر کیا گیا ہے ۔اس کے استعداد ۲۱ لاکھ کلو وائیٹ ہوگی ۔وہ ہر سال

دس ارب کلو واث بحلی حیار کر رہا ہے۔

تجارتی نقطه و نظرے و نیاک سب سے اہم نہر سوئز کا منصوب اور خاکہ ایک فرانسىيى انجنتير فرۋى مامدۇى كى سىس (FERDINAND DELESSAPS) نے تیار کیا تھا۔ برسوں کی کھدائی اور تعمیرے بعد نہرسوئز ۱۸۹۹ء میں بن کر تیار ہوئی ۔ نہر سوئز کے بن جانے کے بعد لندن سے بمنبی آنے کے و ۲۹۲۹ کلو میٹر کا فاصلہ کم مطے کر ناپڑتا ہے۔جس سے وقت کی بچت اور اشیاء کے کر ائے میں بھاری کمی آتی ب سيورب سے بحر مند ہوكر جنوب مشرقي ايشيا ، آسٹريا اور مشرق بعيد كو جانے والے سب ہی جہاز اس نہرہے گزرتے ہیں ریورپ کی تجارت کے لئے نہر سوئز شہ

رگ کاکام کرتی ہے ۔معرکواس سے معاری آمدنی ہوتی ہے۔ التصاویات: ایم صنعتیں: سوتی کیوا، کیمیاوی کھاد، پٹرولیم، پیبڑو کیمیکل، سمنٹ

کیمیائی مصنوعات، فولاد ، کھاد ، وغیرہ کی صنعتیں کافی فروغ پر ہیں ۔

معد قيات: ﴿ عَيْلِ ، فاسفيك ، مُنك ، لوها ، يتنگنيز ، سوما ، جيهم ، چوما ، پتفر جيسي

معد عيات يائي جاتي بين ب

اہم پیداوار: گہوں، جو، حبی، چاول، کمی، برسیم، سبزیاں، چارہ، اناج، شکر،
کہاس اور پھل ہیں ۔ دنیا کے سب سے زیادہ روئی اگانے والے مسلم ممالک میں
مصر کو پہلامقام حاصل ہے ۔ مصر کی روئی بہترین کوالئ کی ہوتی ہے۔ یہ ملک بہت
بڑی مقدار میں روئی فراہم کرتا ہے۔

ذخائر: کروژآئیل: ۱۹۷۸ میں ۲۳۵/ ارب بیارل برآمد کیا۔ پر

دیگر ذرائع آمدنی: گائے بکری کا گوشت اور سیاحت بھی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔

ابم بندرگابین: اسکندریه، پورث سعید، سوئز-

آج سے کئ سال پیشتر مصر کو سوئی بھی درآمد کرنی پڑتی تھی ۔اب ریڈیو ، میلی ویٹرن اور کاریں وغیرہ ملک میں بننے لگی ہیں ۔۵/ مارچ ۱۹۵۸ء سے ایک جداگانہ حیثیت سے ملک کا وجود ختم ہو گیا اور وہ متحدہ عرب جمہوریہ کا ایک جزو بن گیا ہے

## ۸۷- مراقش (MOROCCO)

یہ ملک شمال مغربی افریقہ میں واقع ہے۔۲/ مارچ ۱۹۵۲ء کوآزاد ہوا۔یہ حکومت دو حصوں میں منقسم ہے۔اس کا بحوی رقبہ: ایک لاکھ ۲۷ ہزار ۳۱۳ مربع میل۔(۴۳۰٬۲۸۰ مربع کلو میٹر) پر پھیلا ہواہے۔

اس کی جموعی آبادی: ڈھائی کروڑ اور اس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۹ فیصد ہے۔ اس کا صدر مقام: رباط ہے اور اس کی عوامی اور سرکاری زبان عربی سمہاں کی حکومت دستوری ہے اور مہاں سے ہاشندے مذہب کے پابند ہیں۔

سومت وسوری ہے اور مہاں نے ہاستارے ماہب نے پابندہیں۔
اقتصادیات: صنعتیں: دوسری بھگ عظیم کے بعد مراقش میں بیری سے صنعتی ترقی ہوئی ۔ ملک کے تقریباً می فیصد کارخانے، کسابلنکا، چاؤیا شہروں کے آس پاس ہیں سیہاں فاسفیٹ، کیمیاوی اشیاء مشروبات اور سگریٹ کے کارخانے، بناسیتی تھی بیار کرنا، چینی بنانا، مجلیوں کو ڈبوں میں بند کرنا، جام جیلی بنانا، موٹر گاڑیاں، لوہا اور فولاد بیار کرنا، ہلکی مشینیں بنانا، قالین، لباس، چرے کا سامان،

ریشی اور اونی قیمتی کپرا بنانا، برتن اور زیورات بنانایهاں کی اہم صنعتیں ہیں۔ اہم قصلیں: گہوں، چاول، جو، حبی، مکا، جوار، شکر قند، چقندر، دالیں، تلهن، چارہ اور سبزیاں یہاں کی خاص قصلیں ہیں ۔نقدی قصلوں میں تمباکو، انجیر، زیتون

تحجور، سیب، سنزے، انگور اور دیگر ترش پھل قابل ذکر ہیں ۔ معد میات: فاسفیٹ، لوہا، کوئلہ، مینگنیز، سیسہ، جستہ، پیڑولیم، کو بال، نیل

كائيں بھى ہيں - جن سے لوہا لكالاجا تا ہے -

ذ ْعائر نعام تنیل: ۱۹۷۸ء میں ۱۵ کروڑ بیار ل ۔

اہم کاروبار: بھیر بکریوں کو پالنا مراقش کا اہم کاروبار ہے ۔ گھاس کے میدانوں اور الملس پہاڑ کے الپائن ، چراگاہوں میں رہنے والوں کی زندگی کا دارومدار موقشیوں اور بھیر بکریوں پر ہے ۔ کسابلنکا ، صفی ، اور جدیدہ بندرگاہ تجھلیوں کے کاروبار کے لئے مشہور ہیں ۔سارڈین تجھلی پکڑنے میں پرتگال کے بعد مراقش کا نمبر دنیا میں دوسرا ہے ۔

ا بم بندرگامین: تنجر، الدار، البیضاء، تینطره به

ویگر ذرائع آمدنی: سیاحت اور ماہی گیری ہے۔

# MALAYSIA) مليشيا

بہت سے جریروں پر مشتمل ملیٹیا، جنوب مشرقی ایشیاکاایک اہم ملک ہے۔ ملایا میں اسلام ، عرب ، ہندوستان ، ترک اور ایرانی تاجروں نے چھیلایا ۔ یہ پہلے پرتگالیوں بعدزاں ڈپیوں مچر امگریزوں کے قبضے میں رہا۔ ۳۱ / اگست ۱۹۵۷ء کو یہ امگریزی اقتدار سے آزاد ہوا۔

اس کار قبہ: انک لاکھ ۲۸ ہزار ۳۲۸ مربع میل (۳۹،۲۹ لاکھ مربع کلو میٹر) ہے۔ کل آبادی: ۲۷ روڑ، اس میں مسلمانوں کا تناسب ۵۸ فیصد ہے۔

دار لخلافہ: کوالالمپور ہے ۔ اس کا قومی پر جم دور لگا ہے ۔ سرخ اور لائٹ بلو ۔

جس سے سرخ میں سفید وصاریاں اور لائٹ بلو میں چاند اور تارا۔

اس کی قومی و سرکاری زبان ملیشین -انگریزی ، چینی اور ہندوستانی زبانیں بھی بولی اور سیحی جاتی ہیں سیماں پرجمہوری حکومت قائم ہے - ۴ فیصد تعلیم یافتہ ہیں - اقتصادیات: فصلیں : چاول ، مکی ، دالیں ، تمباکو ، گنا وغیرہ خاص فصلیں ہیں - باغاتی فصلوں میں ربر ، گرم مصالحے ، (لونگ ، الائجی ، دارچینی وغیرہ ) ناریل ، چائے ، سپاری اور انناس وغیرہ قابل ذکر ہیں - ملیشیاء دنیا کاسب سے زیادہ ربر پیدا کرنے والا اور ربر برآمد کرنے والا ملک ہے -

زرعی پیدادار: کھوپرااور کھوپرے کا تیل ، چاول ، شکر اور سیاہ مرچ ہے ۔

معد نیات: من (عالمی پیدادار کا ۳۵ فیصد) دنیا میں سب سے زیادہ من ملیشیا ہی میں نکالا جاتا ہے سہاں پر کل > سو کانوں سے من نکالاجا تاہے - سونے اور چاندی کی کانیں بھی ہیں -

ذخائر: كرودْ آئيل **-**

ر بر منعتیں ۔ من صاف کرنے کے کارخانے ۔ لوہ اور فولاد کے کارخانے ، ربر صاف کرنے کے کارخانے ، ربر صاف کرنے کے کارخانے ، پیڑو کیمیکل ، بجلی کا سامان ، سوتی اور ریفی کیرا ، چلی کا سامان ، سوتی اور ریفی کیرا ، چائے ، چینی ، تمباکو ، سگریٹ ، سگار ، کاغذ ، ادویات اور چاول صاف کرنے کے کارخانے اہم ہیں ۔ کپروں کی رٹگائی ، چھپائی اور گھریلو صنعتیں بھی ہر دہبات اور قصبوں میں موجود ہیں۔ان کے علاوہ ربر کی مصنوعات برتن سازی اور کھاد بھی ہے ۔

ساد میں ہے۔ اہم کاروبار: ماہی گیری ہے۔ سمندروں ، اور خلیجوں ہی میں نہیں ، دریاؤں ، جھیلوں اور ٹالابوں سے بھی مچھلیاں بکڑی جاتی ہیں ۔علاوہ ازیں دھان کے کھیتوں میں بھی مچھلی پائی جاتی ہے۔ جس سے کسانوں کو مزید آمدنی ہوتی ہے۔ ملیثیا میں بکڑی جانے والی مچھلیوں میں ، میکرل ، پران ، تمبان ، سیلار وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔ ملیثیا میں استوائی جنگل پائے جاتے ہیں جو سدا بہار ہیں ۔ سہاں کے جنگات میں تعیمی لکڑی ، گرم مصالحے ، ربر ، سنکونا ، آبنوس ، گلابی لکڑی ، سال اور ساگوان کے در خت کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں ۔

برآمدات: بھاری مقدار میں ٹن ، ربر، گرم مصالحے ، چاء ، چینی ، لوہا ، ہا کسائٹ فاریل ، تمبا کو اور کپڑے کاسامان برآمد کیاجا تاہے۔

اہم بندر گاہیں: جارج فاون ، کیلانگ ، میلاکا ، اور کو چنگ ہے ۔

#### ۵۰ موريطانيه (MAURITANIA)

اس کار قبہ: ۲۷ لاکھ ۱۹ ہزار ۲۲۹ مربع میل (۱۳۰۰ مربع کلو میٹر) ہے۔ آبادی: ۲۰ لاکھ ۳۸ ہزار ہے۔اس میں مسلمانوں کا تناسب ۱۹۰۰ فیصد ہے۔

دار السلطنت: نواکشوث ہے اور یہاں کی دفتری اور قومی زبانیں فرانسیسی اور

عربی ہے۔ نیجر کانگو کی قبائیلی زبان ۔

اقتصادیات: ایم پیدادار: مجور اور اناج ہے۔ گیہوں، جو، حبی، تمباکو اور

سبزیاں ۔

اہم بندر گاہیں: نواکشوٹ، اور نوادھی یو، ہے۔

#### اه- مالی (MALI)

جمہوریہ مالی: جنوب مغربی حصے میں واقع مالی ایک جمہوری ملک ہے۔ دریائے سینگال اور دریائے نیجر کے اوپری (BOSIM) میں گھاس کے میدانوں والا علاقہ ہے۔جو شمال میں صحرائے اعظم تک بھیلا ہواہے۔ یہ ملک فرانسیسی اقتدار سے ۲۲ ستمبر ۱۹۹۰ مرکو آزاد ہوا ۔ اس کا پہلا نام فرانسیسی سوڈان تھا۔

مجموعی رقبہ: ۲۳ کا کھ ۹۲ ہزار ۸۷۳ مربع میل (۰۰۰، ۲۰، ۱۲ مربع کلو میٹر) ہے۔

کل آبادی: ۱۹۹۰ء تک ۹۱ لاکھ ۸۲ ہزار ہے ۔ اس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۰ فیصد ہے۔

اس کا صدر مقام: ماکو ہے اور اس کی سرکاری زبان فرانسیسی ، بمبار اور ویگر قبائیلی زبانیں بھی بولی اور سیمی جاتی ہیں ۔

اس کا قومی پرچم: ترنگا ہے ۔ (سرخ ، سفید اور بلو)

اقتصادیات: ایم فصلیں ، چاول مونگ پھلی ، کپاس ، مکئ ، جوار ، تلهن ، انناس ان سردان پ

. بیت ک در آمدات: مشیننیں ، موٹر گاڑیاں ، بحلی کاسامان ، کاغذاور کیمیاوی اشیاء –

برآمدات: چاول ، مونگ پھلی ، حجڑا ، گوشت اور مویشیوں سے حاصل کر دہ اشیاء دیگر ذرائع آمدنی: ربراور ماہی گیری بھی آمدنی کاایک ذریعہ ہے۔

ال بر (محل مهر ۱۸۸۱ DIVE) د معلق ما ۱۸۸۱ DIVE

۵۲ مالدیپ (محل دیپ) (MALDIVE)

جرائر مالدیپ میں تقریبا دو جرائر مالدیپ میں تقریبا دو ہرار جریرے شامل ہیں ۔ جن میں صرف ۳۰۱ جریرے آباد ہیں ۔ کوئی بھی جریرہ ۵/ مربع میل سے بڑا نہیں ہے۔ سب کے سب تقریبا مسطح ہیں ۔ سری لنکا کے مغربی ساحل سے تقریبا ۱۹۲۰/ کلو میٹرکی دوری پر بحر ہند میں واقع مالدیپ ایک چھوٹا سا

یہ ملک ۲۷/ جولائی ۱۹۷۵ء میں آزاد ہوا۔ ۱۱/ نومبر ۱۹۷۵ء میں ایک جمہوریت بن گیا۔لیکن برطانیہ نے ۱۹۷۷ء تک اس پر اپنا ایک ہوائی اڈا برقرار ر کھا۔

کل رقبہ: ۱۱۵/مربع میل ہے۔

آبادی: ۱۹۹۰ تک ۲/ لا که ۱۹/ مزار ، اس میں مسلمانوں کا مناسب ۱۰۰ فیصدیے

صدر مقام: مالے ، ہے ۔اس کی زبان ، دیو ہی ، (سہالی رسم خط) عربی بھی بولی

اور سیمی جاتی ہے۔ ریاست کے صدر: نعمان عبدالقیوم ہیں بیت مجلس تانون ساز نے ۱۹۷۸ء میں فامزد کیاہے۔

قوی پرچم: سرخ ہے، جس کے گراونڈ میں سبزرنگ اور اس میں سفید چاند ہے۔ ۱۸۸۷ء سے پہلے یہ جرائر فرانسسیسیوں کے قبینے میں تھے۔اس کے بعد ۱۹۲۵ء تک یہ برطانیہ کے زیر اقتدار رہے۔

اقتصادیات: اہم پیداوار: ناریل اور پھل ہیں ۔

اہم کارو بار: پاول ، ناریل ، مکتی ، چارہ اور سبزیوں کی کاشت کر ناہماں کے لو گوں کے خاص کار و بار ہیں ۔

يهال كے جنگلات ميں ربر، سكوما، گناپارچه، كرم مصالح ، سال ، ساكوان اور بھاری لکڑی کے در خت قابل ذکر ہیں ۔

مالدیپ میں بھاری مقدار میں میکرل ، بونی ٹو ، مجھلیاں بکڑی جاتی ہیں ۔ ماریل اور ماریل کا تیل وافر مقدار میں برآمد کیا جاتا ہے ۔ کیرا اور چھوٹی مشینوں کی صنعتیں بھی یہاں قائم ہو گئ ہیں مدوستان سے مالدیپ کے خصوصی تجارتی اور **ثقاف**ی تعلقات ہیں ۔

دیگر ذرائع آمدنی: سیاحت اور ماہی گیری بہاں کی آمدنی کا ایک خاص ذریعہ ہے

( UNITED ARAB EMIRATES) متحده عرب امارات متحدہ عرب امارات سات چھوٹی ریاستوں پر مشتمل ایک وفاتی حکومت ہے جو جريره نائے عرب كے بحوب مشرقى حصے ميں واقع ہے -ان امارات كا عام " ابو همبي " دو بيّ ، شارجه ، ام لبيون ، اجمان ، فوجائره اور راس الخمه بين سه

اس کا دار الخلافہ: ابو ظہمی ہے۔

امارات کاکل رقبہ: ۸۲،۹۰۰۰ مربع کلومیٹرہے۔

کل آبادی: ۱۹۹۳ء تک تقریبا ڈھائی لاکھ ہے۔

حکومت متحدہ عرب امارات ۱۹۷۱ء میں وجود میں آئی ۔اس سے پیشتریہ چموٹی چھوٹی سلطنتیں حکومت برطانیہ کے ماتحت تھیں ۔

۔۔ اقتصادیات: پیداوار: جو ، چارہ، مکا ، سبزی ، تھجور اور پھلوں کی کاشتکاری ہوتی ہے۔

۔ ، فرخائر: متحدہ عرب امارات کی خوش حالی کا دارو مدار پٹرولیم اور قدرتی گیس کے دوری

ذخائر پر ہے۔ ذرائع آمد ٹی: سمندروں سے اصلی موتی حاصل کرنا ، ماہی گیری ، اور چرواہی

ذرائع آمدنی : سمندروں سے اصلی مونی حاصل کرنا ، ماہی گیری ، اور چرواہی یہاں کے خاص کارو پار ہیں – یہاں کے خاص کارو پار ہیں –

یہاں نے عامل فارو بار ہیں۔ کانٹے دار جھاڑیاں، کیکر، بول اور ناگ بھیٰ یہاں کی خاص نباتات ہیں۔ نخلسانوں میں مجور کے باغیچ کثرت سے دیکھے جاسکتے ہیں۔اونٹ، بھیراور بکریاں یہاں کے خاص پالتو جانور ہیں۔

پڑو کیمیکل عہاں کی اہم ترین صنعت ہے۔ ملک میں کھانے پینے کی اشیاء کی کی ہے جن کو باہر کے ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے۔

متحدہ عرب امارات کے بڑے شہر ابو ظہبی ، دو بی اور شارجہ قابل ذکر ہیں ۔ پیہ خوبصورت شہر دنیا بجرکے سیلانیوں اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔شارجہ نے کھیل کو دکی دنیا میں اپنا مقام بنالیاہے سے ہاں پر ہونے والے ایک روزہ کر کٹ میچوں میں دنیا کی عظیم ترین کر کٹ ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔

#### ۵۳ مانجر( NIGER )

جمہوریہ نائج : اس ملک کا اکثر علاقہ بخر، صحرااور پہاڑ ہیں ۔ یہ ملک چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے ۔ اس کو ۳ / اگست ۱۹۹۰ء میں آزادی

حاصل ہوئی ۔

کل رقبہ: ۲۰۰۱/ لاکھ ۸۹/ ہزار ۲۰۰۱/ مربع میل (۵۰۰، ۲۷، ۱۲/ مربع کلو میٹر ہے۔

۷۶/ لا کھ ہے ۔اس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۰/ فیصد ہے ۔ محموعی آبادی:

دارالحكومت: نیامی ہے سہاں کی سرکاری زبان فرانسیسی ہوسااور جرما، زبانیں

بھی بولی اور سکھی جاتی ہیں ۔

قومي پرحم : ترنگا، ہے ( بلو، سفید، ہلکا سا گلابی ) جس کی سفیدی میں چھوٹی سی گولائی ہے۔

اہم پیداوار : چاول ، مکئ ، گیہوں ، جوار ، کپاس ، مونگ پھلی اور اقتصادیات : سبزياں ہيں ۔

معد میات: تا تجر میں یورانیم کے ذخائر کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں - ان ذخائر میں نائجر کا دنیا میں دوسرا مقام ہے ۔ (حجزافیہ عالم اسلام)

چاروں طرف سے خشکی سے مگر ا ہوا ہے ۔ اس لئے اس کی بیشتر تجارت لا گوس دھومی اور ٹو گو ممالک کے راستے سے کی جاتی ہے۔

# ۵۵ مانجيريا (NIGERIA)

فیڈرل ریبلک آف مائجریا: مغربی افریقہ کاالک وسیع علاقہ ہے ۔جو براعظم افریقہ کے اہم ترین ممالک میں سے ایک ہے ۔جو رقبہ میں تقریبا پاکستان کے برابرہے سپعند سال تک بیہ ملک برطانوی سامراج کے زیر اقتدار تھا۔ لیکن ملکم اکتوبر ۱۹۷۰ء کو ان سے آزادی ملی ۔

رقبہ: س/ لاکھ ۵۹/ ہزار ۹۹۹/ مربع میل (۲۳، ۹ لاکه مربع کاومیٹر) ہے۔

کل آبادی: ۱۹۹۰ میک ۱۱/ کروژ ۸۸/ لاکه ۹۵/ بزارہے ساس میں مسلمانوں کا

تناسب ۵۰/ فیصد ہے۔

صدر معام: ﴿ لَا كُوسَ بِ ساس كَي قومي زيان ، بوسا اور سركاري زيان الكريدي ،

یوروپا، ایبو وغیره ژبانیس مجھی بولی اور سیحی جاتی ہیں ۔

اس ملک میں مختلف تبیلے پائے جاتے ہیں۔ نائجیریا شمالی اور مغربی خطوں کا نڈریشن ہے۔ ہرخطہ کی حکومت الگ الگ ہے۔

اقتصادیات: ایم فصلیں: مکا، جوار، دالیں، تمباکو، کیاس، مونگ پھلی، سویابین، کمجور، گناوغیرہ –

ملک کے جنوبی حصے میں: ربر، ناریل ، کو کو ، کیلا ، کولا ، چاول وغیرہ کی اہم فصلس ہوتی ہیں ۔

صنعتیں: عیار غذائیں ، موٹر کار ، اور دیگر مشیری ۔

معد نیات: پرولیم ، قدرتی گیاس ، کوئله ، لوبا ، چونا ، من ، جست ، کولم بائث (COLUMBITE)

( OOLOWBI I E ) ذخائر کرود آئیل: ۱۹۷۸ء – ۱۸۷۰ ارب بیارل –

اہم پیدادار: لکڑی، ربر، چرم –

ویگر ذار نع آمدنی: سیاحت اور ماہی گیری بھی آمدنی کاایک ذریعہ ہے۔

اہم بندرگاہ: پورٹ ہار کوٹ ، بونی ، لا گوس –

پڑولیم اور قدرتی گیس کا بتہ چلنے کے بعد یہ ملک بہت میزی سے صنعتی ترتی کر رہا ہے ۔ زراعت اور جنگلات پر سبی بہاں پر مختلف شہروں میں بہت سے کارخانے ہیں ۔ چہڑے کا سامان میار کرنا ، لکڑی کا سامان بنانا ، بلائی ووڈ میار کرنا ، سوتی کپڑے بنانا ، جام ، جیلی اور پھلوں کو ڈبوں میں بند کرنا ، پٹرولیم صاف کرنا ، کپرے بنانا ، جام ، بحیلی کا سامان اور مشروبات میار کرنا بہاں کی خاص صنعتیں ہیں کیمیاوی کھاد بنانا ، بحلی کا سامان اور مشروبات میار کرنے کے کارخانے ہیں ۔ ربر اور کوکو ، میار کرنے کی صنعت بھی بہت ترتی پرہے ۔

## ۱۹۵- یوگندا(UGANDA)

یو گنڈا ایک پہاڑی اور پٹھاری ملک ہے جو سطح سمندرسے تقریباً • • میٹر

بلندی پر واقع ہے ۔ یو گنڈا کو اونجی جھیلوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے ۔ جھیل و کٹوریہ ، جهيل ايثرور ذ (عُيدي امين جهيل) جهيل البرث ، جهيل كيوكا ، جهيل كوانائي يو گنژا کی اہم جھیلیں ہیں ۔

اس کار قبہ: ۳۲،۱۳۲ مربع میل ( ۳۷۰، ۲،۳۷ مربع کلو میز ہے)

اس کی آبادی: ایک تخسنه کے مطابق دیڑھ کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کا تناسب ۵۵ فیصد ہے۔

اس کا صدر مقام: سسمیالا ہے ۔اس کی سرکاری زبان انگریزی ۔

اقتصایات: اہم قصلیں: جوار ، مکی ، دالیں ، کساوا ، ابناس ، شکر قند ، کپاس ا بم صنعتیں: سمنٹ ، کیمیاوی کھاد ، سوتی کیزا ، دھات کا سامان ، لکڑی ، صابن ، کاغذ، مشروبات، کیمیاوی اشیاء، رنگائی کاسامان تیار کرنا ۔

معدنیات: من ، کیلسل (KILEMBE) سے تانبہ ، کو بالث ، چونے کا پتھر، فاسفیٹ اور چو نا پتھر کے ذخائر ۔

برآمدات: قہوہ ، کپاس ، تانبہ ، اور چاء ۔ ١٩٦٢ء کے بعد کپاس کے مقابلے میں

قہوہ کی تھیتی پر زیادہ زور دیا گیاہے۔

درآمدات: مشیمتنین ، موثر گازیاں ، کیمیاوی سامان ، بجلی کاسامان س یو گنڈا کا اکثر علاقہ بلند سطح مرتفع ہے ۔بہت خوبصورت اور ہرا بھرا سرسبز د شاداب

ہے ۔اس لئے اس کو افریقہ کا سوئزر لینڈ اور کشمیر بھی کہا جاتا ہے ۔

اہم وریائیں: تیل و کثوریہ ، نیل البرث اور کاثو لگاہے ۔

### (YEMEN) کین (YEMEN)

جریرہ نمائے عرب کے جنوب مغرب میں واقع یمن ایک خوبصورت ملک ہے جس کا بلیٹر حصہ بہاڑ ہت اور پھٹاری ہے۔ متحدہ جمہوریہ یمن کے وجود میں آنے کے دلیلے ۱۹۹۰ء تک ملک مین جنوبی و شمالی میں منقسم تھا۔ جس میں جنوبی مین کے سومت روس سے قریبی تعلق تھے اور شمالی یمن ایک اسلامی جمہوریہ تھی ۔ یہ

و و نوں ملک ۱۹۹۰ء میں متحد ہوئے اور جمہوریہ یمن کے نام سے پکارے جائے لگے۔ اس کار قبہ: ایک لاکھ ۷۹ ہزار ۲۸۹ مربع میل (۸۲۷۰۰، ۴ مربع کلو میٹر) ہے۔

اس کی آبادی: ۱۹۹۰ء تک ایک کروڑ ۲۵ لا کھ ہے۔ اس میں مسلمانوں کا تناسب ۱۰۰ فیصد ہے۔

اس کا دارالخلافہ: صنعا ، ہے ۔ اس کی قومی و دفتری رُبان عربی ۔ یمن کے پاشتدے عربی النسل سے تعلق رکھتے ہیں ۔ یمن کے لوگ اپی بہاوری اور شجاعت کے لئے مشہور ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں بہت سے سپاہی یمن کے رہنے والے تھے ۔

اس کا قومی پر حم : سرخ رنگ کا ہے۔ جس کے وسط میں شمشیر اس کے ہر کونے میں ایک ستارہ اور شمشیر کے اگھ حصہ کے اوپر تارہ بنا ہوا ہے۔

اقتصادیات: اہم صنعتیں: عدن میں پرولیم صاف کرنے کا بھاری کارخانہ ہے۔ شہروں اور قصبوں میں سوتی کردوں کے کارخانے ہیں۔ چھوٹی مشینیں اور صنعتی مشینیں بھی میار کی جاتی ہیں۔ چرے کی بن چیزیں، دھات کے برتن، بھلی کا سامان اور سمنٹ مہاں کی خاص صنعتیں ہیں۔

اہم قصلیں: جوار، مکا، کیاس، ساگودانه، ارنڈی، می سل (SISAL) نیل، کیلا، آم، تمباکو، بیتنیه، پھل، کھور، تل، غله، سبزیاں یہاں کی خاص فصلیں ہیں ۔ سیرات ایک پہاڑی علاقہ ہے ۔ یہاں پرخوبانی، زیتون، انجیر، اخروٹ اور قہوہ یہاں کی خاص فصل ہے ۔ سیرات کا مغربی ضلع مناخا (MANAKAH) قہوہ

کی فصل کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہے ۔ دوسری اہم فصل " قات " ہے۔
(QAT) یہ ایک جماری جسیا پودا ہے۔ جس کی پتیال چبانے سے نشے کی کیفیت

طاری ہوجاتی ہے۔ تائزشہر کے گر دونواح میں قات کے بہت سے باغیچے ہیں۔ دیگر ذرائع آمدنی: کروڈ آئیل کے ذخائر، سیاحت، ماہی گیری اور نقل بحری

باربر داری بھی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔

بندر گاہیں: الحدیدہ ملک کا ایک جدید بندرگاہ ہے۔المخا، عدن ۔

### مصنف کی دیگر تصانیف

|                              |         | قيمت           | نام كتاب              |
|------------------------------|---------|----------------|-----------------------|
| تلگو اڈیشین                  |         | 20_00          | ا حنيظ القواعد        |
|                              |         | 25_00          | ۲ توشه ۱۶ خرت         |
| ا کانتی کرانالو 00_15        |         | 16_00          | ۳ معیارانتخاب         |
| 10.00                        |         | 20_00          | ٣ چند باتني           |
| 1                            |         | 02_00          | ه نوری چپل مدیث       |
| ۳ کانتی سکھرالو 00_00        |         | 10_00          | مشعل راه              |
| ۳ نیتی ولگولو 10_00          |         | 12_00          | ، انسانیت کے چراغ     |
| ه سان نماز 00_06             | . 1     | 12.00          | ۸ در بے سا            |
| بر كنين و دفن كاطريقته 04_00 |         | 12_00          | و شعلع نور المداد     |
| ، حیل مدیث 00_03             | Ar<br>2 | 12_00          | ا روشی کے مینار       |
| ٨ ودياجيوتي 10_50            |         | 12_00          | الأركم حال ايمالق الم |
| No. on                       |         | 12_00          | ١٢ فردوس نظر 🔭 💮      |
| لمن كاية: ـ                  | V = 4 ) | 10-00          | ۱۳ پېلىمترل           |
|                              |         | 15_00          | ١٢ صدائے حق           |
|                              |         | 15_00          | ۱۵ نقوش راه           |
| ظفر بكاريو مي مين 645_49_10  |         | 35_00          | ١٦ ناياب جواهر        |
| كاول: 524201                 |         | زير طميع       | ١٤ تاريخ عالم اسلام   |
| صلع فیلور (اسے پی)           |         | <i>ڌير</i> طبع | ۱۸ اعتراف حق          |
|                              |         | زيرطج          | ۱۹ چشمه مهدایت        |
|                              |         | زيرطيج         | ۲۰ نورانی حقی         |
|                              |         | ذيرلحج         | ۲۱ اسلاميآداب         |
|                              |         |                |                       |